# فرال اجريدسانس

## ڈاکٹر ڈاکرعلہ کریم ٹائیک

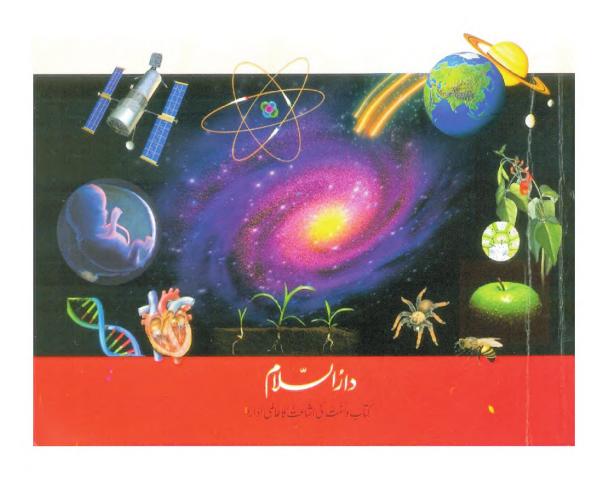

فراك جبيبائنس

#### جُمارِ يَقُوقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ بیں



#### سعُودى عَرَب (هيدُآفس)

يست يمن 22743: الزياش: 11416 سودى عرب فرن : 4021659 1 4043432 1 6966 فيكس : 4021659 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

الزياض الغليّا- فن:4735221 10 فيكس:4644945 ﴿ المسلمة فن:4735220 01 فيجس:4735221 ﴿ سويلم فن:4860422 مندوب الرياش: موبال: 0503417156-0505196736 قصيم (بريده): فإن النيكس: 06 3696124 موبال: 0503417156 كة مره.: موباكن: 0502839948-0506640175 = مدينة منوره فون: 04 8234446 موباكن: 8151121 موباكن: 81503417155 ه يتي الجر فون افيكن: 04 3908027 موباكل: 0500887341 ه شيع الجر فون افيكن: 07 2207055 موباكل: 0500710328 موباكل: 0500710328

001 718 6255925 في 001 713 7220419 من المريك العالم المريك المريك العالم المريك المري

الندن أن: 4885 339 4885 0044 208 آخريلي أن: 6040 9758 4040 آخريلي

#### باكستان (هيدافس ومركزي شوزوم)

36-لوزمال " كيرزيث ساپ الاجور

رُن :0091-7354072 -7232400-7111023-7110081 فيكس:7354072 موباكل:0320 4212174 8484569 0321 ه غزفي شريب أردوبازار لاجور فون:7120054 فيكس:7320703 Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

كرا چى طارق رووُ بالمقابل فرى يورٹ شاينگ مال فن :4393936 21 0092 نيمى :4393937 العلام آباد قال 6321 5370378 مبائل: 5370378 53 6092 مبائل: 5370378 5370378

🕏 مكتبة دارالسلام، ١٤٢٨ هـــ

فهرسة مكتبة السملك فهد الوطنية أثناء النشر

نائك ذاك

القرآن والعلوم العصرية - ذاكر ثايك - الرياض، ١٤٢٨ هـ

ص: ۹۱ مقاس: ۱۶×۲۷ سم ردمك: ۲-۲-۹۷۷ = ۹۷۸ - ۹۷۸

(النص باللغة الاردية)

رقم الإيداع: ٩١٥ / ٢٢٨ ا

۱. علوم القرآن أ. العنوان دبوی ۲۲۰ ۱٤۲۸/٤٩١٥

ردمك: ٦-٦-٧٧٧٩-، ٩٧٨-٩٠٨

# في ال اور بديانس

تاليف: واكروارعادكريم نائيك

مُترَجِمُ: مُحْرَعِبُ ل

دُيِنائنگ: عبدالحميد



## مضامين

| 7  | 🔳 عرضِ ناشر                     |
|----|---------------------------------|
| 8  | = عرض مولف                      |
| 10 | تر آن کریم کا <sup>جیان</sup> ج |
| 13 | ا علم فلکیات<br>ت               |
| 14 | تخليق كائنات                    |
| 14 | بگ بینگ تھیوری                  |
| 16 | 🔻 کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے آسان |
| 17 | ز مین کی کروی شکل               |
| 19 | = جاپند کی منعکس روشنی          |
| 21 | 🔻 سورج کی گردش                  |
| 24 | سورج کا بے تور ہونا             |
| 25 | ستاروں کے درمیانی ملِ           |
| 26 | وسعت پذیریکا ئنات               |
| 28 | طبعیات                          |
| 28 | ذیلی جواہر کی موجودگی           |
| 30 | جغرافيه                         |

| 30 | 🔻 آبی چکر (Watercycle)                                                |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 34 | <ul> <li>ابرآ ورکرنے والی ہوائیں</li> </ul>                           |       |
| 38 | ضیات                                                                  | ار    |
| 38 | <ul> <li>پہاڑمیخوں کے مانند ہیں</li> </ul>                            |       |
| 41 | <ul> <li>مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ</li> </ul>                           |       |
| 42 | ريات                                                                  | 4.    |
| 43 | 🔻 میٹھے اور کھارے پانی کا درمیانی بردہ                                |       |
| 46 | ■ سمندر کی تاریک گهرائیا <u>ں</u>                                     |       |
| 50 | ا تات                                                                 | ٥     |
| 50 | <ul> <li>برزنده شے کی بنیاد پانی</li> </ul>                           |       |
| 53 |                                                                       | ا نیا |
| 53 | <ul> <li>لودوں میں نراور مادہ پودوں کے جوڑے</li> </ul>                |       |
| 54 | <ul> <li>کچل نراور مادہ جوڑوں کی صورت میں پیدا کیے گئے ہیں</li> </ul> |       |
| 54 | <ul> <li>ہرشے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے</li> </ul>               |       |
| 56 | وانيات                                                                | >     |
| 57 | «                                                                     |       |
| 58 | پرندوں کی اُڑان                                                       |       |
| 60 | شهد کی مکتفی                                                          |       |
| 63 | شهد مليل شفا                                                          |       |
| 64 | = مکڑی کا نا پائیدار آشیانه                                           |       |
| 65 | <i>چپونٹیوں کا طرز زندگی</i>                                          |       |
|    |                                                                       |       |

| 68 | علم الاعضاء                                               |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 68 | وورانِ خون اور دودھ کی پیداوار                            |
| 71 | حينيات                                                    |
| 72 | <ul> <li>انسان''علق'' (جوئک جیسی شے )سے بنا ہے</li> </ul> |
| 76 | 🔻 مادەمنوبەسے انسان كى تخلىق                              |
| 78 | الطفے سے انسان کی پیدائش                                  |
| 79 | انسان کی مخلوط نطفے سے پیدائش                             |
| 81 | حبش كالتعين                                               |
| 83 | تین تاریک پردوں میں محفوظ رحم ما در                       |
| 84 | = جينياتي مراحل                                           |
| 89 | « جزوی طور ب <sub>پ</sub> متشکل اور زیرتشکیل جنین         |
| 90 | 🏼 ساعت وبصارت کی حسیات                                    |
| 92 | = جزل سائنس                                               |
| 92 | انگلیوں کے نشانات                                         |
| 93 | وردمحسوس کرنے والے خلیات                                  |
| 95 | اختناميه                                                  |

## عرضِ ناشر

ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائیک''وہ آگیا اور چھاگیا'' کے مصداق ہیں اور کسی تعارف کے عالمی ادار ہے' دارالسلام'' کو بفضلہ تعالیٰ یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تقابل ادیان پر دسترس رکھنے والے مجاہد صفت واقی ڈاکٹر ذاکر نائیک کی تصانیف شالع کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک کے دعوتی خطبات '' حقانیتِ اسلام کی نشرو اشاعت' Cyreading the Truth of نشرو اشاعت' Inull پر چالیس خطبات '' حقانیتِ اسلام کی نشرو اشاعت' Inull کتاب' اسلام پر چالیس اعتراضات کے عقلی وفقی جواب کے بعد دارالسلام کے زیرا ہتمام ڈاکٹر نائیک کی شمرہ آفاق انگریزی تصنیف Compatible or Incompatible" شہرہ آفاق انگریزی تصنیف Compatible مثاری کی گئی۔ برصغیر کے علاوہ شرق اوسط اور مغربی دنیا میں بسنے والے اردو دان واردوخوان بھائیوں کے لیے اس کتاب کے سامنے اردو در جہے کی اہمیت وضرورت محسوس کی گئی۔ اس احساس کا ثمر آپ کے سامنے اردو در جہے کی اہمیت وضرورت محسوس کی گئی۔ اس احساس کا ثمر آپ کے سامنے ہے۔ نہایت مختصر مگر نہایت مفید اور دیدہ زیب کتاب'' قرآن اور جدید سائنس'' پیش خدمت ہے۔

خادم قرآن وسنت عبدا لمما لك مجامد مدير: دارالسلام ـ الرياض، لا مور

ذوالحجه 1428 ہجری جنوری2008ء

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

## عرض مولف

انسان کرہ ارض پر زندگی کی ابتدا ہی سے فطرت کو سمجھنے بخلیق کے منصوبے میں اپنا مقام جاننے اور زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش میں رہا ہے۔ حق کی اِس جبتجو میں صدیاں گزار نے اور مختلف تہذیبوں کا سفر طے کرنے کے بعد منظم مذاہب نے انسانی زندگی کے خدو خال تراشے ہیں اور وسیع بیانے پر تاریخ کے دھارے کا تعین کیا ہے۔ کچھ مذاہب کی بنیاد وہ کتابیں ہیں جنھیں ان کے پیروکار الہامی کتابیں قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر مذاہب می بنیاد وہ کتابیں ہیں جنھیں ان کے پیروکار الہامی کتابیں قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر مذاہب صرف انسانی تجربوں کی بنیاد پر قائم ہیں۔

قرآن کریم عقیدہ اسلام کی حدود وقیود کا تعین کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اِس کتاب کا ایک ایک حرف الہامی ہے اور یہ قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ چونکہ قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، لہذا اسے ہر دور کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہونا چا ہیے۔ کیا قرآن اس کسوٹی پر پورا اتر تا ہے؟ میں نے اس کتا بچ میں قرآن کے الہامی ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد کا معروضی اور غیر جانبدارانہ تجزیہ مسلمہ سائنسی انکشافات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

مہذب دنیا کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی تھا جب معجزات یا معجزات سمجھے جانے والے اوامر کومنطق اور دلیل پر برتری حاصل تھی۔ہم معجزے کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ہروہ چیز جو معمولاتِ زندگی سے ہٹ کر وقوع پذیر ہواور جس کے لیے انسانوں کے پاس کوئی وضاحت نہ ہو، مجز ہ کہلاتی ہے، تا ہم ہمیں کسی چیز کو مجز ہ تسلیم کرنے سے قبل بہت مختاط رہنا جا ہے۔

1993 ء ہیں ممبئی کے ایک جریدے''دی ٹائمنر آف انڈیا'' کے ایک مضمون میں بتایا گیا کہ'' باباپائکٹ' نامی ایک سادھو نے مسلسل تین دن اور تین را تیں پانی سے بھرے ٹینک کی تہ میں ڈوب کر گزاریں، تا ہم جب صحافیوں نے اس ٹینک کی تہ میں ڈوب کر گزاریں، تا ہم جب صحافیوں نے اس ٹینک کی تہ کود کھنے کا مطالبہ کیا تو '' بابا' نے بید دلیل دیتے ہوئے انکار کر دیا کہ کیا رحم مادر کا بھی بھی کسی نے مشاہدہ کیا ہے جہاں سے وہ بچے کوجنم دیتی ہے۔ دراصل'' بابا' کچھ چھپا رہا تھا۔ بیشہرت حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ یقیناً جدید دنیا کا کوئی بھی انسان حتی کہ معمولی سی منطقی سوچ رکھنے والاشخص بھی اس کرتب کو معجزہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر ایسے جھوٹے معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دعوی ہر دور میں رائح خدا کے فرستادہ بندے تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب کسی کتاب کے الہا می ہونے کا معیارات پر انتہائی آ سانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا دعوی ہم دور میں رائح معیارات پر انتہائی آ سانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا دعوی ہے کہ قرآن کے بھی آخری اور حتی وی الہذا آ سے اس عقیدے کی صدافت کا کھوج لگاتے ہیں۔

#### ڈاکٹر ذاکرعبدالکریم نائیک



### قرآن ان الفاظ میں انسانوں کوچیلنے پیش کرتا ہے:

﴿ وَإِنْ كُنْتُكُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثُلِهِ وَادْعُواشُهُ كَانُهُ فَاللَّهُ مِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَكَنْ وَادْعُواشُهُ كَانَ كُنْتُمْ طِيقِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكَنْ تَفْعَلُوا فَكُنْ فَعُمُوا فَاتَقَوُوا النَّارَ الَّيْقِينَ فَقُودُهُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِنَّ أُعِنَّ فَي لِلْكَفِيدِيْنَ ۞ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



''اوراگرتم اس (قرآن) کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالواگرتم سچے ہو۔ چنانچہاگرتم (بیرکام) نہ کرسکواورتم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں اور (وہ) کا فرول کے لیے تیار کی گئی ہے۔' البقرة 24,23:25.

دنیا کی تمام تہذیبوں میں ادب اور شاعری انسانی جذبات اور تخلیقی قو تول کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے۔ ایک دوروہ بھی تھا جب ادب اور شاعری کو وہی مقام افتخار حاصل تھا جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل ہے۔

مسلمان اور غیرمسلم دونوں ہی قرآن مجید کو دنیا کا بہترین عربی ادب سلیم کرتے ہیں۔

قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس کی سورتوں جیسی صرف ایک سورت بنالا ؤ! قرآن مجید نے اس چیلنج کوئی مرتبہ دہرایا ہے کہ صرف ایک سورت ہی ایسی بنالا وُ جوخوبصورتی اور فصاحت و بلاغت میں قرآنی سورتوں کا مقابلہ کرتی ہومگر آج تک کوئی شخص میہ چیلنج قبول نہیں کرسکا۔

جدیدانسان اوب و تخن کی بہترین زبان کی حامل ایسی کتاب کوشلیم نہیں کرے گا جس میں کہا گیا ہو کہ زمین چیٹی ہے کیونکہ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہال انسانی توجیہہ، استدلال اور تجربی علوم کو برتری حاصل ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو قر آن مجید کے غیر معمولی حسن بیان سے متاثر ہو کراسے الہامی کتاب شایم کرتے ہیں۔ الہامی کتاب کا دعویٰ رکھنے والی ہر کتاب میں یہ قوت ہونی چاہیے کہا ہے۔ استدلال اور منطق کی بنیاد پر تشلیم کیا جائے۔

نوبل انعام یافتہ مشہور ماہر طبیعیات البرٹ آئن سائن کہتا ہے 'ندہب کے بغیر سائنس معذور اور سائنس کے بغیر ندہب نابینا ہے۔' آ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ جدید سائنسی علوم ہے ہم آ ہنگ ہے یانہیں۔

قرآن مجید سائنسی علوم کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں، یعنی آیات پر مشمل کتاب ہے۔قرآن کی قریباً چھ ہزار آیات میں سے ایک ہزار سے زائد سائنسی حقائق بیان کرتی ہیں۔

ہم سب جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ سائنس اپنے ہی انکشافات کی تر دید کر دیتی ہے۔ میں نے اس کتاب میں بغیر ثبوت کے بیش کیے گئے مفروضوں پر بہنی دعووں اور نظریات پیش کرنے کے بجائے مسلمہ سائنسی حقائق بیان کیے ہیں۔

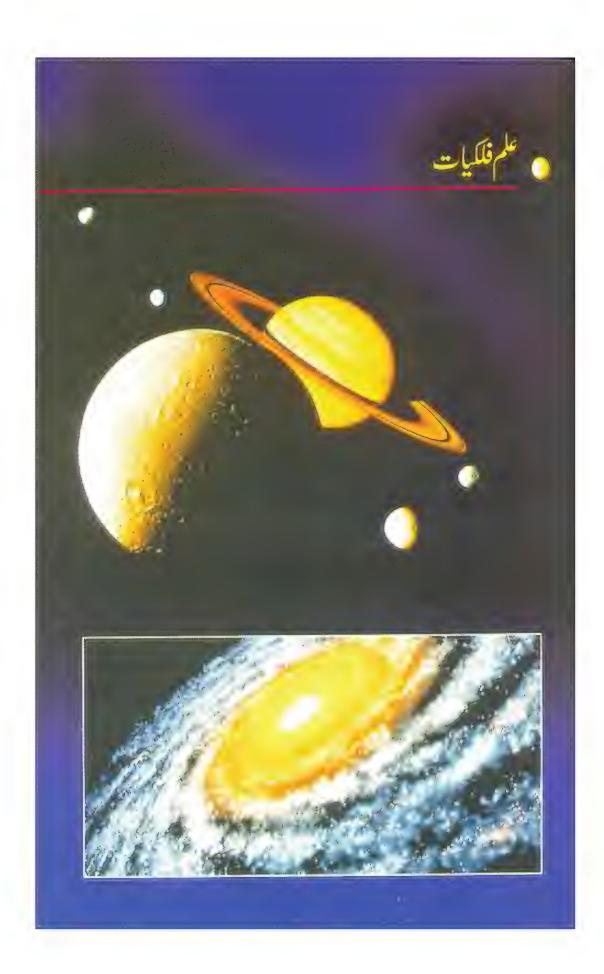

### تخليق كائنات

#### یک بینگ تھیوری

ماہرینِ فلکی طبیعیات کہتے ہیں کہ کا تنات کی تخلیق ایک عظیم دھا کے، بگ بینگ (Phenomenon) کو قبول عام کا درجہ واصل ہے کیونکہ ماہرین فلکیات اور ماہرین فلکی طبیعیات نے کئی دہائیوں کے حاصل ہے کیونکہ ماہرین فلکیات اور ماہرین فلکی طبیعیات نے کئی دہائیوں کے مثابدات اور تجربات کے بعداس نظر ہے کی جمایت میں حقائق آگھے کیے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کی رو سے ابتدا میں پوری کا تنات ایک بڑی کمیت (Primary بینگ تھیوری کی رو سے ابتدا میں پوری کا تنات ایک بڑی کمیت (Big Bang) ہوا جس سے کہکشا کمیں وجود میں آئیں۔ ان کی مزید تقسیم سے ستارے، سورج اور کہکشا کمیں وجود میں آئیں۔ ان کی مزید تقسیم سے ستارے، سارے، سورج اور کا تصور بعید از امکان ہے۔ قرآن کی درج ذبل آیت ابتدائے کا تنات کی طرف کا تشارہ کرتی ہے:

أو لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَقَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَق هَ آفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿

'' کیا کافروں نے نہیں دیکھا (غور کیا) کہ بے شک آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کوالگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھروہ ایمان نہیں لاتے۔'الأنبیاء 30:21. قرآنی آیات اور بگ بینگ تھیوری میں غیر معمولی ہم آ ہنگی نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ چودہ سوسال قبل صحرائے عرب میں نازل ہونے والی کتاب میں الہامی قوت کے بغیراتنی وقیق سائنسی حقیقت کیونکر بیان کی جاسکتی تھی!



## کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے آسان

سائنسدان کہتے ہیں کہ کہکشاؤں کے وجود سے قبل ماد ہ آسانی ، ابتدا میں گیسوں کی شکل میں تھا۔ مختصر رہے کہ صرف گیسوں پر مشتمل مادہ یا بادل ہی موجود تھے بلکہ اسے دھواں کہنا زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید میں کا کنات کی اس حالت کے بیان کے لیے لفظ ﴿ دُخَانُ ﴾ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ''دھواں'' ہے۔ فرمایا گیا:

#### و ثُمَّ اسْتُوَى إِيَّ السَّهَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ وَ

'' پھروہ آسان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔''

دوبارہ غور کریں کہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت اور بگ بینگ تھیوری کے درمیان کس فقد رمما ثلت پائی جاتی ہے، حالانکہ اہل عرب نبی کریم شافیا کے دور میں اس نظریے سے آگاہ نہیں تھے۔ یہ حقائق منکشف کرنے والے علم کا ماخذ کیا ہوسکتا تھا؟



## زمین کی گروی شکل

ابتدائی زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک لوگ صرف اس خوف سے دور دراز کا سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین کے کناروں سے گرنہ جائیں سرفرانس ڈریک (Sir Francis Drake) وہ پہلا شخص تھا جس نے 1577ء میں زمین کے گردسمندری سفر کممل کر کے ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیت پرغور کریں:

﴿ اَلَهُ تُوَ اَنَّ اللَّهُ يُولِجُ الَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَهَارُ كُلُّ يَجْدِئِ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ وَسُخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَهَارُ كُلُّ يَجْدِئِ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾

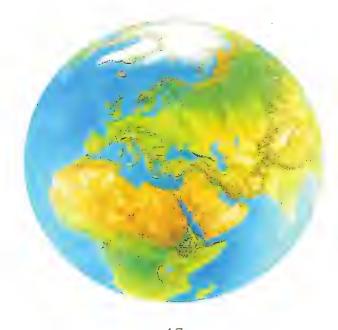

'' کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ ہے شک اللہ رات کوون میں داخل کرتا ہے۔ اورون کورات میں داخل کرتا ہے،اوراس نے سورج اور جا ندکو کا م میں لگا ویا ہے، ہرایک مقرر ہ وقت تک چاتی رہے گا۔''

ایک دوسرے میں داخل ہونے سے یہاں مرادیہ ہے کہ رات کی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ مگر ایک تدریج سے دن میں اور دن کی رات میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب زمین کروی شکل کی ہو۔ اگر زمین چیٹی ہوتی تو رات اچا تک دن اور دن اچا تک رات میں تبدیل ہوجا تا۔

قر آن مجید کی درج ذیل آیت زمین کی کروی شکل کی طرف اشاره کرتی ہے:

خَاقَ الشَّاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّةَ يُكُورُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكَرِّرُ النَّهَارَ عَنَى اليَّل

''اس نے آسان اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا کیا، وہ راہ کودن پر لیبیتا ہے،اوردن کورات پر لیبٹتا ہے۔''

یبال لفظ ﷺ یُگور کھ استعمال نہوا ہے جس کا مطلب'' کے اوپر چڑھا ہونا' یا ''سندل بن نا' ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیڑی سرکے سرد لیبیٹی جاتی ہے۔ دن اور رات کا ایک دوسرے پر چڑھنا یا ایک دوسرے پر کنڈل مارتے ہوئے آنا صرف اس وقت ممکن ہے جب زمین کروی شکل کی ہو۔



#### ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْنَ ذَٰلِكَ دَحْهَا أَنَّ

''اوراس کے بعد زمین کو بچھایا۔''

یہاں زمین کو بچھانے کے لیے عربی لفظ ﴿ دَحٰهَا ﴾ استعال ہوا ہے جس کا معنی شتر مرغ کا انڈا بھی ہے۔ زمین کی کروی شکل اس سے مشابہت رکھتی ہے، پس قرآن زمین کی درست شکل بیان کرتا ہے، حالانکہ جب بینازل ہوا تھا، اس وقت عرم نظرید یہی تھا کہ زمین بموار ہے۔

## جا ند کی منعکس روشنی

قدیم تبدّ نیوں میں بیا تعلیم کیا جاتا تھا

کہ چاند سے روشنی پھوٹی ہے۔ آئ سائنس

ہمیں بتاتی ہے کہ چاند در حقیقت (سورج

ہمیں بتاتی ہونے والی روشنی سے جبکتا

ہمیں بتاتی نے بہی حقیقت جودہ صدیاں

ہمیں بیان کردی تھی، چنا نمچے ارشاوہ وا:

## َ تَابِرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّهَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرْجًا وَ قَهُرًا مُعْفَلًا فِيْهَا سِرْجًا وَ قَهُرًا مُعْفِيرًا ﴾ فَمُنيرًا ۞

''وہ ذات بڑی بابر کت ہے جس نے آسان میں برج بنائے اوراس میں جراغ (سورج) اور روشن جاند بنایا۔'' قرآن مجید میں سورج کے لیے ﴿ الشّنس ﴾ کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اسے ﴿ سِرَاجًا ﴾ بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ''مشعل'' ہے۔ بعض جگہوں پر اسے ﴿ وَ هَا جًا ﴾ ' جلتا ہوا چراغ'' بھی کہا گیا جس کا مفہوم ' روثن اور واضح شان وشوکت' ہے۔ یہ تینوں نام موزوں ہیں کیونکہ اس کے اندرونی عمل احر اق استعال کیا جاتا ہے۔ حرارت اور روشنی بیدا ہوتی ہے۔ چاند کے لیے عربی لفظ قمر استعال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسے منیر بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب نور ، یعنی روشنی دینے والاجسم قرآن مجید میں اسے منیر بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب نور ، یعنی روشنی دینے والاجسم ہوتی خارج نہیں کرتا بلکہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی جواند کو آ اور سورج کو آ اور جاند کی روشنی میں امتیاز روار کھتا ہے۔ واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن سورج اور جاند کی روشنی میں امتیاز روار کھتا ہے۔ قرآن کی درج ذیل آ بیت قابل غور ہے جس میں جاند اور سورج کی روشنی کی وقتی کی دوشنی کی دوشن

﴿ اَكُمْ تُرَوْا كَيْفَ خَاَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّهُسَ سِرَاجًا ﴾

'' کیاتم نے دیکھانہیں کہ اللہ نے سات آسان متہ بہ متہ کیسے تخلیق کیے؟ اوراس نے ان میں جاندکوروثن اورسورج کو چراغ بنایا۔''

<sup>،</sup> اردولغت کے مطابق احتراق کا ایک معنی''سوختہ ہونے'' یا''جل جانے'' کی کیفیت دیا گیا ہے (مترجم)

## سورج کی گروش

یورپی فلاسفہ اور سائنس دان طویل عرصے تک ہے بچھتے رہے کہ زمین ساکن ہے۔
اور کا نئات کے مرکز میں واقع ہے اور سورج سمیت ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔
کا نئات میں زمین کی مرکز بیت کے بارے میں بیانظریہ دوسوسال قبل مسیح بطلیموس کا نئات میں زمین کی مرکز بیت کے بارے میں نگولس کو پڑنگس (Nicholas) کے دور ہی میں موجود تھا۔ 1512ء میں نگولس کو پڑنگس دعوی کیا گیا کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔
مورج نظام شمسی کے مرکز میں ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔
جرمن سائنسدان جو ہائس کمپیلر (Astronomia Nova) نے قام سے تحقیق شائع کی جس جرمن سائنسدان جو ہائس کمپیلر (Astronomia Nova) کے نام سے تحقیق شائع کی جس کے مطابق وہ اس نتیج پر پہنچا کہ سیارے نہ صرف سورج کے گرد بیضوی مدار میں گھومتے ہیں بلکہ وہ بے ترتیب رفتار کے ساتھ اپنے محود کے گرد بیضوی مدار میں کور پی سائنسدان اس تحقیق کے بعد دن اور رات کی ترتیب سمیت نظام شمشی کا طریق کارتبجھنے کے قابل ہو گئے۔

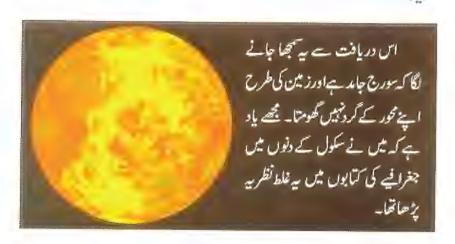

#### قرآن کی درج ذیل آیت برغورفر مائیں:

#### وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّنْسَ وَالْقَبَرَطَ كُلُّ فِيْ فَكِكِ يَسْبَحُوْنَ ﴾

''اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور حیاند کو پیدا کیا، سب اینے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔''

ندکورہ بالا آیت میں لفظ ﴿ یَسْبَحُونَ ﴾ استعال کیا گیا ہے جو [سَبح] سے ماخوذ ہے۔ بیلفظ کسی بھی متحرک جسم کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ آپ یہی لفظ زمین پر موجود سی آ دمی کے لیے استعال کریں تو اس کا مطلب بینہیں ہوگا کہ وہ لڑھک رہا ہے بلکہ اس سے مراد بیہ ہوگا کہ وہ زمین پر چل یا دوڑ رہا ہے۔ اگر بانی کی سطح پر موجود کسی آ دمی کے لیے بیلفظ استعال کیا جائے تو اس کا مطلب بینہیں کہ وہ لہروں کے رحم وکرم پر بےس وحرکت پڑا ہے بلکہ اس سے مراد بیہ ہوگی کہ وہ بائی پر تیرر با ہے، میں اس طرح اگر آپ کسی آ سائی جسم، مثلًا سورج کے لیے [یَسْبَحُ] کا لفظ ہے، میں اس طرح آگر آپ کسی آ سائی جسم، مثلًا سورج کے لیے [یَسْبَحُ] کا لفظ استعال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوگی کہ وہ نہ صرف خلا میں اثر تا ہے بلکہ اس دوران خود بھی گردش کر رہا ہوتا ہے۔ سکولوں کی زیادہ تر نصابی کتب میں بیے حقیقت شامل کرلی گئی ہے کہ سورج ایے محور کے گردگردش کرتا ہے۔

سورج کی اپنے محور کے گردگردش ایک ایسے آلے کے ساتھ ٹابت کی جاسکتی ہے جس سے سورج کا عکس میز پر ڈالا جاتا ہے تا کہ آنکھوں کو چندھیائے بغیر اسے دیکھا جا سکے ۔سورج پر ایسے دھے دیکھے جاسکتے ہیں جو پچیس دن میں ایک چکر پورا کرتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج پچیس دن میں اپنے محور کے گردایک چکر پورا کرتا ہے۔ در حقیقت سورج خلا میں 150 میل فی سینڈ کی رفتار سے سفر کرتا

ہے اور ہماری کہکشاؤں کے گردایک چکر دوسوملین سال میں مکمل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے:

الأَشْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

'' نہ سورج کی بیرمجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہرا یک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔' قرآن مجید کی بیرآیت جدید علم فلکیات کی دریافت کر دہ ایک اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، بیعنی ان دونوں کے خلامیں حرکت کرتے ہوئے سفر کا پہت

سورج، نظام شمسی کو لیے جس مخصوص مقام کی طرف سفر کرتا ہے، جدید علم فلکیات نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے۔ اسے ''سولر اپیکس'' (Solar Apex) کا نام دیا گیا ہے۔ فظام شمسی خلا میں در حقیقت ستاروں کے جھرمٹ ، ہرکولیس نامی برج، ایلفا لیرائی فظام شمسی خلا میں در افع ہے جس کا اصل مقام حتمی طور پر طے ہو چکا ہے۔

چاندا ہے محور کے گردا نئے ہی عرصے میں چکو مکمل کرتا ہے جینے عرصے میں بیز مین کے گرد چکر کا فتا ہے۔ اس کا ایک چکر انداز اُساڑ ھے انتیس روز میں مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سائنسی حقائق کی صحت پر انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں اس سوال پرغور وفکر نہیں کرنا جا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ علم کے خزانوں کا ذریعہ کہا تھا؟

#### سورج كابي توربونا

سورج کی سطح پر پانچ ارب سال سے کیمیائی عمل مسلسل وقوع پذیر ہورہا ہے جس کے بعث بیر وقت آئے گا جب بیعل ختم ہوجائے گا اور سورج مکمل طور پر بے نور ہوجائے گا، لہذا زمین پر زندگی بھی ختم ہوجائے گا۔ سورج کے فنا ہونے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

﴿ وَالشَّهْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُّهَا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِينُو الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ أَنَّ

"اورسورج اپنے ٹھکانے (پر پہنچنے) کے لیے روال دوال رہتا ہے، یہ

نہایت غالب،خوب جاننے والے (اللہ) کا اندازہ ہے۔''



یبان عربی لفظ ﴿ نِسْتَقَوْلَهَا ﴾ استعال ہوا ہے جس کا مطلب ایک ایسی جگہ یا وقت ہے جس کے فنا کا تعین ہو چکا ہے، پس قرآن کہتا ہے کہ سورج ایک خاص وقت تک اپنے مقررہ مقام کی طرف روال دوال رہے گا،مطلب سے کہ ایک دن اس کا بیسفرختم ہوجائے گا۔

## ستاروں کے درمیانی بل

ابتدا میں خیال کیاجاتا تھا کہ منظم فلکیاتی نظام کی فضائے بسیط سے باہر صرف خلا ہی خلا ہے۔ ماہر بن فلکی طبیعیات نے بعد ازاں دریافت کرلیا کہ ستاروں کے درمیان مادے کے پُل یائے جاتے ہیں جنھیں بلاز ما(Plasma) کہا جاتا ہے۔ یہ پُل برقی طور پر چارج شدہ گیس پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں مساوی تعداد میں آزاد الکیران اور مثبت برق بارے بائے جاتے ہیں۔ مادے کی تین معلوم حالت الکیران اور مثبت برق بارے بائے جاتے ہیں۔ مادے کی تین معلوم حالت کہلاتا (شھوس، مائع اور گیس) کو جھوڑ کر بسا اوق ت بلاز ما ، مادے کی ''جوشی حالت'' کہلاتا ہے۔ قرآن مجید ستاروں کے درمیان ان پُلوں کو درج ذیل آیت میں بیان کرتا ہے:

﴿ اتَّذِي خَلَقَ الشَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِرِ ثُمَّ السَّنُوي عَلَى الْعَرْشِ الرَّحُلُيُ فَسُعَلْ بِهِ خَبِيْرًا ۞ ﴿ الْسَنَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحُلُيُ فَسُعَلْ بِهِ خَبِيْرًا ۞ ﴿

''وہ ذات جس نے پیدا کیا آسانوں اور زمین کواور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے، چھدنوں میں، پھروہ عرش پرمستوی ہوا (وہی) رحمن ہے، لہذا کسی باخبر سے اس کی شان بو چھرلیں۔'' چودہ سوسال قبل کسی انسان کو بیسائنسی حقیقت معموم نتھی۔



#### وسعت يذبر كائنات

1925ء میں امریکی خلانورد ایڈون مبل (Edwin Hubble) نے مشہداتی شواہد پیش کیے کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹتی جارہی ہیں، یعنی کا نئات پھیل رہی ہے اور آج رہے بات ایک مسلمہ سائنسی حقیقت بن چکی ہے جیسا کہ قرآن کا نئات کی فطرت کے متعلق بیان کرتا ہے:

#### ﴿ وَالسَّهَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَالنَّالُونِ عُونَ ۞

''اور ہم نے آسان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بلاشبہ ہم ( کا سُنات) کو وسعت دے رہے ہیں۔''

عربی لفظ ﴿ لَمُوْسِعُونَ ﴾ كا درست ترجمه ''اسے پھیلا رہاہے'' جو كا سُنات كى توسیع كى طرف اشارہ ہے۔

سٹیفن ہا کنگ (Stephen Hawking) اپنی کتاب ''زمانے کی مختصر تاریخ''
(A Brief History of Time) میں لکھتا ہے، '' کا تنات کی وسعت پذیری کی دریافت بیسویں صدی کا عظیم فکری انقلاب ہے'' قرآن مجید نے دور بین کی دریافت سے قبل ہی اس طرف اشارہ کر دیا تھا۔

بعض لوگ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں فلکیاتی حقائق کے اس دور میں موجودگی حیرانی کی بات نہیں کیونکہ عربوں نے اس دور میں علم فلکیات میں بہت ترقی کرلی تھی مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید عربوں کی اس میدان میں

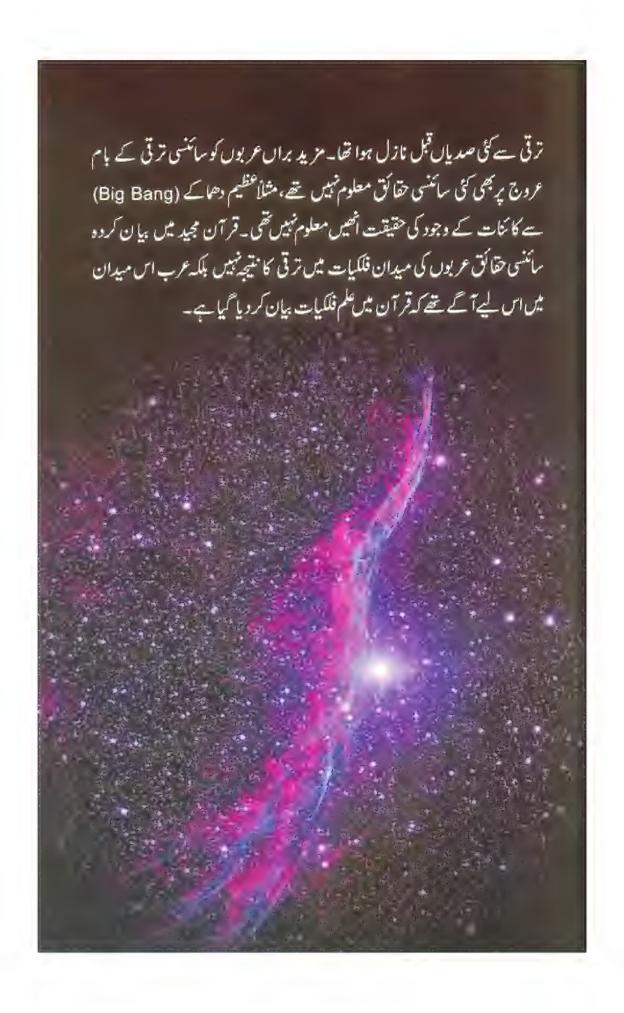

## ذیلی جواهر کی موجودگی

ازمنہ قدیم میں '' نظریۂ جواہر'(Theory of Atomism) کو قبول عام کا درجہ حاصل تھا۔ دراصل یہ نظریۂ جواہر'(Democrits) ۔ درجہ حاصل تھا۔ دراصل یہ نظریہ یونانی سائنس دان دیموسرائنٹس(Democrits) نے 23 سوسال قبل پیش کیا تھا۔ وہ اور اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں کے خیال میں مادے کا سب سے جھوٹا ذرہ، جوہر(Atom) تھا۔ عرب بھی اس نظر یے خیال میں مادے کا سب سے جھوٹا ذرہ، عمومی طور پر جوہر (Atom) کے معنوں تی تیں استعال ہوتا ہے۔



موجودہ دور، یعنی بیسویں صدی میں سائنس نے بیدریافت کرلیا ہے کہ ایٹم کو مزید چھوٹے ذرات میں نفسیم کیا جاسکتا ہے۔ چودہ سوسال قبل یہ نظر بیعر بول کے لیے بھی نا قابل یفین ہوگا۔ ان کے خیال میں ذریے کی مزید تقسیم ممکن نہیں تھی۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت ایٹم (Atom) کی مزید تقسیم کوٹابت کرتی ہے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ طَفُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَا تِيَقَّكُمُ لَا عَلِمِ الْعَيْبِ ﴿ لَالْمَا لَا مَا السَّلُوٰتِ وَلا فِي الْاَرْضِ عَلْمَ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السَّلُوٰتِ وَلا فِي الْاَرْضِ وَلاَ الْكَرُمُ اللَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ ﴿ ﴾ وَلاَ الْكَبَرُ اللَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ ﴿ ﴾

''اور کافروں نے کہا: ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ و سجے: کیوں نہیں! میرے عالمُ الغیب رب کی قتم! بلاشبہ وہ تم پر ضرور آئے گی، نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب (لوح محفوظ) میں درج نہ ہو۔''

یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم تامہ (ظاہر و باطن تمام چیز وں کے بارے میں اس کے علم) کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کا جانے والا ہے، خواہ وہ جو ہر سے بھی جھوٹی یا بڑی کیوں نہ ہو۔ اس طرح اس آیت سے بالکل عیاں ہے کہ جو ہر (Atom) سے جھوٹا ذرہ بھی موجود ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت کوجد یدسائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔



## آبی چکر (Watercycle)

برنارڈ پیلسی (Bernard Palissy) وہ پہلا شخص تھا جس نے 1580 ، یک آئی چکر (واٹر سائنگل) کا موجودہ نظام میان کیا۔ اس نے بتایا کے کس طرح پائی سمندروں سے ہخارات بنآ اور شھنڈا ہوکر بادلوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ بادل مشکل کی طرف بر سفتے ہیں جہاں یہ بلندی پر پہنچ کر سیال بغتے اور پھر بادش من کر برستے ہیں۔ یہ پائی شمیلوں اور ندلوں میں اکٹھا ہوکر والیں سمندر میں ہے۔ جاتا ہے۔

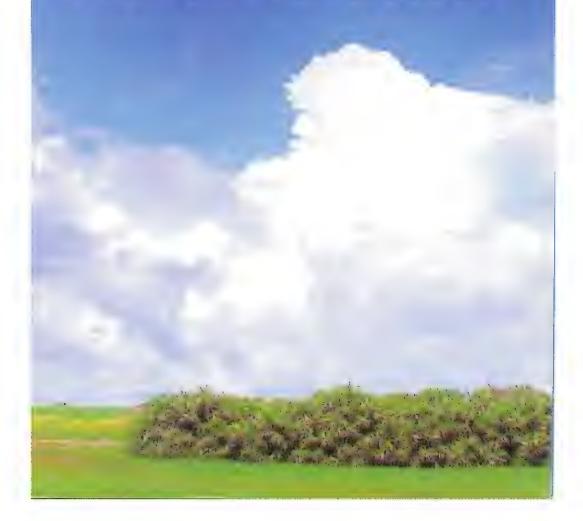

تبدیلی کا یکمل ایک چکری صورت میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ سات سوسال قبل مسیح میں تھیلاز (Thales) نامی ایک شخص نے بینظر سے پیش کیا تھا کہ سمندروں کا پانی جب کناروں سے ایچل کر باہر آتا ہے تو ہوائیں اسے شکی پر لے جاتی ہیں جہاں بید برش بن کر برست ہے۔ ابتدائی زمانے میں لوگوں کو یہ معوم نہیں تھا کہ زیرز مین پانی کہاں سے آتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سمندر کا پانی تیز ہواؤں کے اثر سے براعظموں کی اندرونی سطح میں چلا جاتا ہے اور پھر خفیہ راستے یا پاتال سے والیس آجاتا ہے۔ افلاطون کے عبدتک سے مجھا جاتا تھا کہ بیراستہ سمندر سے جڑا ہوتا ہے، آجاتا ہے۔ افلاطون کے عبدتک بیہ مجھا جاتا تھا کہ بیراستہ سمندر سے جڑا ہوتا ہے، اسے ٹارٹ ری (Even Descartes) کہا جاتا تھا۔ اٹھارویں صدی کا عظیم مفکر ایون ڈ سکارٹ انسویں صدی تک ارسطوہی کا نظر سے جھایا رہا۔ اس نظر ہے کے مطابق پانی ٹھنڈ سے پہاڑی غاروں میں کثیف ہوکر زیر زمین جھیلیں بناتا ہے اور یہی جھیلیں چشموں کو بھر دیتی ہیں۔ آج کشیف ہوکر زیر زمین جھیلیں بناتا ہے اور یہی جھیلیں چشموں کو بھر دیتی ہیں۔ آج بھیں بیموں سے رستا ہوا شیح پہنچتا ہے، کشیف ہوکر زیر زمین جو رہی جیلیں بناتا ہے اور یہی جھیلیں چشموں کو بھر دیتی ہیں۔ آج بھیں بیموں سے رستا ہوا شیح پہنچتا ہے، میں ان چشموں کو بھرتا ہے۔ قرآن مجید میں آئی چکر کے متعق ارشاد ہوا:



﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآهُ فَسَلَكُهُ يَنَائِيْعَ فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ يُخُرِحُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْلَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
يَجْعَلُهُ حُطَامًا هِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِكُرى لِأُولِي الْالْبَابِ أَنَّ الْمَا لَكِنْ فَي ذَٰلِكَ لَنِكُرى لِأُولِي الْاَلْبَابِ أَنَّ اللهِ الْمَالِي أَنْ

''کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ بے شک اللہ نے آسان سے پانی نازل کیا،
پھراسے زمین کے چشموں میں واخل کیا، پھروہ اس کے ذریعے سے بھیتی
نکالتا ہے، جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھروہ (پیک کر) خشک
ہوجاتی ہے، آپ اسے زروہوتی ویکھتے ہیں، پھروہ اسے ریزہ ریزہ کرویتا
ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔'
قرآن کریم میں مزید فرمایا گیا:



﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَهَا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً فَيُحْمَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ ۞ ﴾

''اور (بیجی) اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ صحیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بحل دکھا تا ہے، اور وہ آسان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہوجانے کے بعدائے زندہ کرتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جوعقل رکھتے ہیں۔'' مزیدار شادہوا:

وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِفَكَ إِ فَاسْكَتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّا عَلَى لَا مُنْ الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّا عَلَى لَا مُؤْنَ أَنَ اللَّهُ مَاءً إِفَا لَكُورُ أُونَ أَنْ اللَّهُ مَا إِنَّا عَلَى الْمُؤْنَ أَنْ اللَّهُ مَا إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّمْ مُنْ أَلَّ مُنْ اللَّمْ مُنَ

''اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں گھہرایا، اور بلاشبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔''

چودہ صدیاں پرانی کسی بھی کتاب کا متن قرآن کریم کی طرح آبی چکر (Water Cycle) کوٹھیکٹھیک بیان نہیں کرتا۔

## بارآ ورکرنے والی ہوائیں

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ ٱرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَآءً فَاسْقَيْنَكُمُّوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهُ بِخُزِنِيْنَ ۞ ﴾

''اور ہم نے بوجھل (ہارآور) ہوائیں بھیجیں، پھرآسان سے پانی نازل کیا، پھروہ تعصیں بلایا،اوراس (پانی) کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو۔''

یہاں عربی لفظ ﴿ نَوَاقِحَ ﴾ استعمال ہوا ہے جو [ لاقح ] کی جمع ہے، یہ لفظ واقع کے استعمال ہوا ہے جو الاقع ] کی جمع ہے، یہ لفظ واقع کے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب بار آور کرنا ہے۔ یہاں بارآور کرنے سے مرادیہ ہے کہ تیز ہوائیں بادلوں کو ایک دوسرے کی جانب و محکیلتی ہیں اور (اسی طرح) انھیں کثیف کردیتی ہیں۔ اس عمل سے روشنی بیدا ہوتی ہے اور بارش برسی ہے۔ یہی بات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّهَآءِ كَيْفَ بَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ \* فَإِذَا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ اِذَا هُمْ يَسُتَبْشِرُونَ ۚ ﴾

''اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھروہ بادل اٹھاتی ہیں، پھراللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے بھیلا تا ہے اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کردیتا ہے، پھرآپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے، پھروہ ا پیخ بندوں میں سے جنھیں جا ہتا ہے ان پر بارش برسا تا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوجاتے ہیں۔''

قرآن کی تصریحات آخری حد تک درست اور آبیات پر تازہ ترین تحقیق کے عین مطابق ہیں۔ آبی چکر کا ذکر قرآن کریم میں درج ذیل آبیات میں آبیا ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّلِحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ الْحَقْ الَّذِي يَدَى رَحْمَتِهِ الْحَقْ الْذَا الْقَالَ اللَّهُ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّهُ الْتِالَ الْكَالِيَ الْمُؤْتُ الْمَوْقُ لَعِلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

''اور وہی تو ہے جواپی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجنا ہے حتی کہ جب وہ (ہوائیں) بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اٹھیں کسی مردہ شہر کی طرف ہا نک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے (زمین سے) ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو (قبروں سے) نکالیں گے تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔''

﴿ آنْزُلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتُ آوْدِيةٌ فَقَدَّرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ ذَبَرًا رَّابِيًا ﴿ وَمِثَا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّادِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَبُرَا رَّابِيًا ﴿ وَمِثَا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّادِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴿ كَالِكَ يَضْدِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَمْ فَامَا النَّابُدُ فَيَنْهَبُ مُثَالِكً مُثَالِكً يَضْدِبُ اللهُ الْوَصْ وَ الْمَاكِلُ مُنَالِكً مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَلَكُ فِي الْوَرْضِ مَا النَّهُ الْوَمْنَالُ أَنْ اللهُ الْوَمْنَالُ أَنْ اللهُ الْمُمْنَالُ أَنْ اللهُ الْمُمْنَالُ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

''اللہ نے آسان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہد نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اوران

(دھاتوں) میں سے بھی جنھیں زبوریا سامان بنانے کے لیے آگ میں پکھلاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ (اٹھتا) ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ سو کھ کر زائل ہوجا تا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باتی رہتی ہے اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔'

﴿ وَهُوَ الَّذِي َ اَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَ مِنَ الشَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا لِى لِنَعْمِ ۚ بِهُ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَة مِتَا خَلَقْنَآ الشَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا لِى لِنَعْمِ ۚ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَة مِتَا خَلَقْنَآ الشَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا فِي لِنَهُمُ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَة مِتَا خَلَقْنَآ الشَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

''اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت (بارش) سے پہلے بشارت وینے والی ہوائیں چلائیں اور ہم نے آسان سے پاکیزہ پانی اتارا تا کہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کووہ (پانی) پلائیں۔'

﴿ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنْتٍ شِنْ ثَخِيْلٍ وَٱعْنَابِ وَفَجَرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ وَفَجَرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ ﴾

''اورہم نے اس (زمین) میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے۔''

﴿ وَنَزَلْنَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً مُّلْرَكًا فَأَنْبَتُنَ بِهِ جَنْتٍ وَحَبَ الْحَصِيْنِ ﴿ وَلَنَّهُ لَلْ السَّهَآءِ مَآءً مُّلْرَكًا طَلْحٌ لَضِيْنً ﴿ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ لا وَالنَّخْلُ اللَّهِ الْمُؤْوَجُ ﴾ وَالنَّخْلُ اللَّهُ مَيْتًا اللَّهُ الْخُرُوجُ ﴾ •

"اور ہم نے آسان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کٹنے والی فصل اگائی، اور کھجور کے بلند وبالا درخت (پیدا کیے) جن کے شگوفے تہ بہتہ ہیں۔ بندول کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس (پانی) کے ذریعے سے مردہ زمین کوزندہ کیا، اسی طرح (مرنے کے بعد قبرول سے) نکانا ہے۔"

﴿ اَفَرَءَيْتُمُ الْبَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ءَ اَنْتُمُ اَنُزَلْتَبُوهُ مِنَ الْبُرُنِ الْبُرُنِ الْبُرُنِ الْبُنْزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ۞ ﴿ لَا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾

'' بھلا بتاؤ تو! وہ پانی جوتم پیتے ہو۔ کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کردیں، پھرتم شکر کیوں نہیں کرتے؟''

﴿ قُلْ اَرَءَيْتُمْ إِنْ اَصْبَحَ مَا قُلُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَعَيْنِ أَنَّ مَعْيِنِ أَ

'' کہہ دیجیے: بھلا دیکھوتو! اگرتمھارا( کنوؤں کا) بانی گہرا ہوجائے تو تمھارے پاس ستھرا یانی کون لائے گا۔''

﴿ وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ ﴾

' دوشم ہے بار بار بارش برسانے والے آسان کی۔''

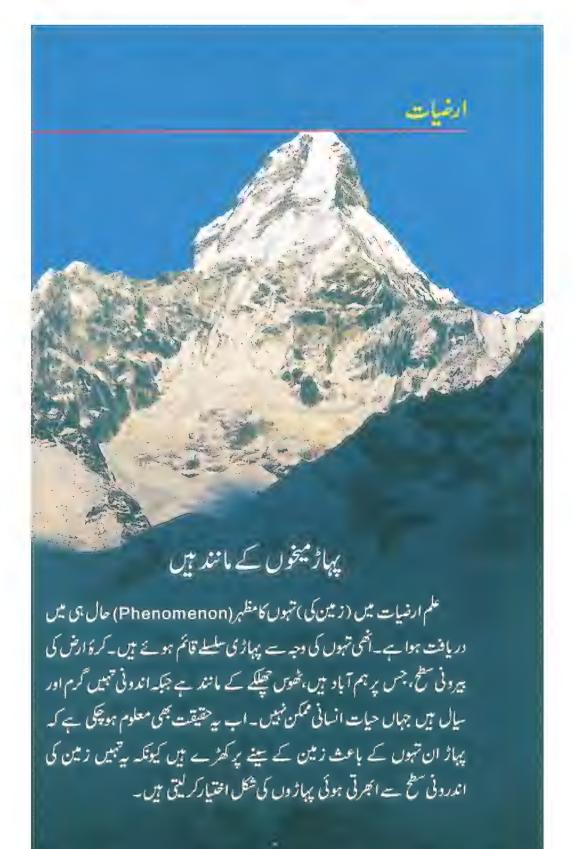

ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ زمین کانصف قطر 3,750میل ہے۔ جبکہ زمین کی ہیرونی سطح جس پر ہم رہتے ہیں صرف ایک سے 30 میل تک گہری ہے۔ چونکہ یہ سطح بیلی ہے، لہذا یہاں زلزلول کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ پہاڑ زمین پر میخوں کی طرح ہوست ہیں اور اسے جھکول سے محفوظ رکھتے ہیں۔
میں بعینہ یہی تصریح موجود ہے:

### ﴿ أَلُّمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهِدًا أَنْ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَنَّ }

'' کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟)''

عربی لفظ ﴿ اَوْتَادًا ﴾ کا مطلب کیل یا ایسی میخ ہے جو خیمے کو کھڑا کرنے میں استعال ہوتی ہے۔ یہ میخیں ارضیاتی تبول کی گہری بنیادیں میں۔

اُرتھ (Earth) نامی کتاب (اس نام کا اردومترادف زمین ہے۔ مترجم) دنیا جرمیں کئی یو نیورسٹیوں میں علم ارضیات کے موضوع پر حوالے کی کتاب کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صنفین میں سے ایک کا نام فرینک پریس Frank)



زين ميں وهنسي موئي بيا ژول کي ميمنيں - کوہ البس اور کوہ ق ف کي جڑيں ميخول کی طرح 60 کلوميٹر ہے بھي زيادہ گهرائي ميں اترى موئي ہيں -

(Press ہے۔ وہ بارہ برس تک امریکہ میں اکیڈی آف سائنس کے سربراہ اور سائن امریکی صدر جمی کارٹر کے مشیر برائے سائنس رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب میں پہاڑوں کی تصویر میں دکھا ئیں ہیں جوانگریزی حرف'' '' کی طرح ہیں ان کا پچھے حصہ سطح زمین کے اوپر جبکہ بنیادیں سطح زمین میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر پریس کے مطابق پہاڑ سطح زمین کو مشحکم رکھنے میں بہت اہم کردار اداکر تے ہیں۔

قرآن مجيدزلز لےروکنے ميں پہاڑوں كِمُل كوبہت واضح طور پربيان كرتا ہے: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَعِيدُ كَا بِهِمْ مُ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فَحَاجًا سُنلًا لَعَلَقُهُ يَهْتَكُونَ ۞

''اور ہم نے زمین میں بہاڑ بنائے تا کہ وہ ان کے ساتھ جھکنے (نہ) پائے، اور ہم نے اس میں تھلی راہیں رکھیں تا کہ وہ (لوگ) راہ پائیں۔''

قرآن کی تصریحات جدیدارضیاتی عوم کے عین مطابق ہیں۔



### مضبوطی سے جمے ہوئے بہاڑ

زمین کی سطح قریباً 100 کلومیٹر موٹائی میں مختلف کھوں پلیٹوں کی شکل میں منقسم ہے اور یہ پلیٹیں نسبتاً سیال علاقے کے اوپر تیررہی ہیں جسے (Asthenosphere)
کہتے ہیں۔ پہاڑ ان پلیٹوں کے کناروں پر نمودار ہوتے ہیں۔ زمین کا ہیرونی حصہ سمندروں میں 5 کلومیٹر تک گہرا ہے جبکہ ہموار علاقے میں اس کی گہرائی 35 کلومیٹر ہے۔ اور بڑے پہاڑی سلسلوں کے نیچے ان کی گہرائی 80 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بڑے پہاڑی سلسلوں کے نیچے ان کی گہرائی 80 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ پہاڑ انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔قرآن میں ہے:

### ﴿ وَالْجِبَالَ ٱرْسَهَا فَ ﴾

"اور بېاڙو<u>ن کومضبوط گاڙ ديا۔</u>"

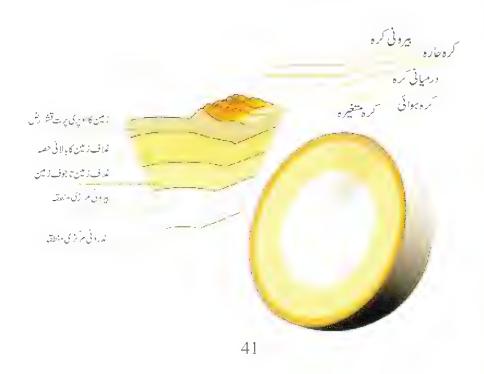

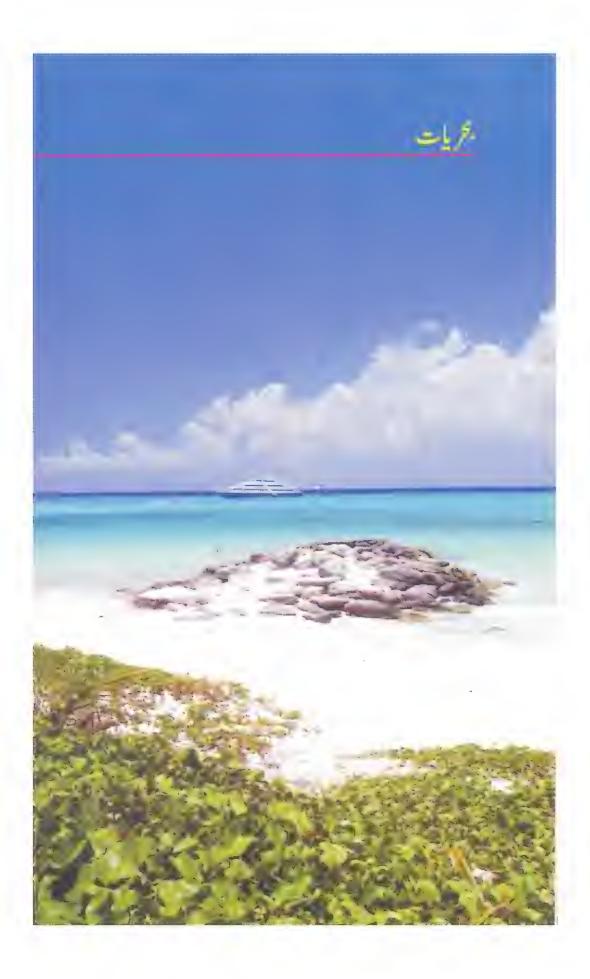

# مینھے اور کھارے پانی کا درمیانی بردہ

قرآن کی اس آیت برغور فرمائیں:

مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَّا يَبْغِيلِ ۚ

''رحلٰ نے دوسمندر جاری کیے جو ہاہم ملتے ہیں۔ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونول (اس سے ) تجاوز نہیں کرتے۔''

عربی میں لفظ ﴿ بَرْزَحُ ﴾ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ دونوں ملتے اور یک جان مادی تقسیم نہیں۔ عربی لفظ [مَرَجَ ] کا مطلب بیہ ہے کہ وہ دونوں ملتے اور یک جان ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ابتدائی مفسرین دومنتلف سمندروں کے پانیوں کے لیے بظاہر متفاو مطلب کو بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی وہ باہم یک جان بھی ہو جاتا ہے اوراس کے درمیان پر دہ بھی حائل رہتا ہے۔ عصر حاضر کی جدید سائنس نے نابت کر دیا ہے کہ دوسمندروں کے مقام اتصال پران کے درمیان ایک پردہ موجود ہوتا ہے۔ دونوں کے پانیوں کا الگ الگ درجہ حرارت، کھارا بن اور کثافت برقرار رہتی ہے۔ ماہرین بحریات کو بیات قرآن مجید کی اس آیت کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرنے کے قابل ہوگئے ہیں۔ جب ایک سمندر کا پانی دوسرے میں گرتا ہے تو اس مقام پر ایک غیر مرکی پردہ موجود ہوتا ہے۔ بعد از اس جب پانی ایک دوسرے میں شامل موجاتا ہے۔ یہ پردہ ہوجاتا ہے۔ تو وہ اپنی انفرادیت برقر ارنہیں رکھ سکتا اور ایک جیسا ہوجاتا ہے۔ یہ پردہ دوختیت رکھتا ہے۔ یہ نیورسٹی آف کلوریڈو

امریکہ میں علم ارضیات کے پروفیسر اور ماہر بحریات ڈاکٹر ولیم ہے William) (Hay نے بھی قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں بیان کردہ اس حقیقت حال کی تصدیق کی ہے:

﴿ اَمُّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا آنُهْرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴿ ﴾

'' کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ (اللہ) جس نے زمین تھہرنے کے لاکق بنائی، اوراس کے درمیان نہریں بنائیں اوراس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے۔ اور دوسمندروں کے درمیان آڑرکھی۔''

یہ پردہ (آڑ) سمند رمیں کئی مقامات پر موجود ہے، مثلاً: بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس میں جبل الطارق کے مقام پر پردہ موجود ہے کیکن جب قرآن مجید میٹھے اور کھارے پانی کی تقسیم کاذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب سے کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جو آھیں یک جان نہیں ہونے دیتا۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَعُرِيْنِ هٰذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِنْحٌ أَجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَنْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجُرًا مَحُجُوْرًا ۞

''اور وہی (اللہ) جس نے دوسمندر ملائے ،یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھارا ہے بہت کڑوا، اوراس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑر کھی۔''

جدید سائنسی انکشاف کے مطابق میٹھاسمندری پانی جہاں کھارے پانی سے ملتا ہے وہاں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دوسمندروں کے پانی کے مقام اتصال سے



مختلف ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بھی دریافت ہو چکی ہے کہ جہاں سمندر کا میٹھا اور تازہ پانی کھارے پانی میں گرتا ہے وہاں مختلف کثافت رکھنے والا پکنو کلائن زون (Pycnocline Zone) دونوں پانیوں کی لہروں کو واضح طور پر الگ الگ رکھتا ہے۔ اس زون کا ذائقہ بھی میٹھے اور کھارے پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ اس فتم کے مظاہر قدرت جن مقامات پر دیکھے جاسکتے ہیں ان میں ایک مصر میں دریائے نیل ک بحیرہ دوم میں شامل ہونے کی جگہ بھی ہے۔





### سمندر کی تاریک گہرائیاں

پروفیسر درگاراؤ بحری ارضی علوم کے ماہر ہیں۔ وہ کنگ عبدالعزیز یونیورٹی جدہ کے پروفیسر تھے۔ انھیں قرآن مجید کی اس آیت پر اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا:

﴿ اَوْ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْدٍ لَّجِيٍّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ وَ فَا يَكُمْ لَكُمْ يَجْعَلِ الله لَهُ لَكُ نُولًا فَهَا لَكُ مِنْ نُورٍ ثَ ﴾ يَرْبِهَا وَمَنْ نَوْرٍ ثَنَ لَهُ يَجْعَلِ الله لَهُ لَكُ نُولًا فَهَا لَكُ مِنْ نُورٍ ثَ

''یا(کافروں کے اعمال) گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جسے
ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل
ہو، (غرض) اوپر تلے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہوں۔ جب وہ اپناہاتھ
نکالے تو لگتانہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا
تواس کے لیے (کہیں بھی) کوئی نور نہیں۔''

پروفیسر راؤنے کہا کہ سائنسدان حال ہی میں جدید آلات کی مددسے بیجائے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں تاریکی ہے۔انسان کے لیے آلات کے بغیر سطح سمند رمیں 20 سے 30 میٹر گہرائی تک جانا ممکن نہیں۔ جبکہ 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں کسی طرح بھی جانا ممکن نہیں۔ بیآ بیت تمام سمندروں کی طرف اشارہ نہیں کرتی کیونکہ ہر سمندر میں تہ درتہ گھپ اندھیرا موجود نہیں جیسا کے قرآن مجید اشارہ نہیں کرتی کے دواسباب ہیں۔

© روشنی کی شعاع سات رنگوں، بنفتی، کاسنی، نیلے، سبز، زرد، مالٹائی اور سرخ پر
مشتمل ہوتی ہے۔ روشنی کی شعاعیں پانی کی سطح سے ٹکرا کر منعطف ہوتی ہیں۔

10 سے 15 میٹر گہرائی میں سرخ رنگ جذب ہوجا تا ہے۔، لہذا اگر کوئی غوطہ خور
25 میٹر گہرائی میں زخمی ہوجائے تو وہ اپنے خون کا سرخ رنگ نہیں دیکھ سکے گا
کیونکہ اس گہرائی میں سرخ رنگ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح 30 سے 50 میٹر گہرائی
میں مالٹائی رنگ کی شعاعیں ، 50 سے 100 میٹر گہرائی میں زرد شعاعیں،
میں مالٹائی رنگ کی شعاعیں نظر نہیں آتیں جبکہ بنفشی اور کاسی رنگ کی شعاعیں
گہرے پانی میں نیلی شعاعیں نظر نہیں آتیں جبکہ بنفشی اور کاسی رنگ کی شعاعیں
گہرے پانی میں نیلی شعاعیں نظر نہیں آتیں جبکہ بنفشی اور کاسی رنگ کی شعاعیں
میں انجذ اب کی وجہ سے تہ در تہ تار بکی بڑھتی جاتی ہے، یعنی اندھیرا دراصل
میں انجذ اب کی وجہ سے تہ در تہ تار بکی بڑھتی جاتی ہے، یعنی اندھیرا دراصل
میں انجذ اب کی وجہ سے تہ در تہ تار بکی بڑھتی جاتی ہے، یعنی اندھیرا دراصل
میں انجذ اب کی وجہ سے تہ در تہ تار بکی بڑھتی جاتی ہے، یعنی اندھیرا دراصل
میں انجذ اب کی وجہ سے تہ در تہ تار بکی بڑھتی جاتی ہے، یعنی اندھیرا دراصل



© بادل سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے اضیں منتشر کردیتے ہیں جس سے
بادلوں کے نیچے تاریکی کی ایک تہ بن جاتی ہے۔ بیتاریکی کی پہلی تہ بوتی ہے۔
جوروشیٰ چھن کر نیچ آ جاتی ہے وہ سمندر کی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوجاتی ہے جس
سے سطح پر چیک بیدا ہوتی ہے، البذا سمندر کی لہریں روشنی کو منعکس کر کے تاریکی
پیدا کرتی ہیں۔ جو روشنی منعکس نہیں ہوتی وہ سمندر کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے۔
سمندر دوحصوں پر مشممل ہوتا ہے پہلا حصہ اس کی سطح ہے جس کی خصوصیت
روشنی اور حدت ہے۔ دوسرا حصہ گہرائی ہے جو تاریک ہے۔ لہریں سمندر کی سمندر کی گہرائی سے
وگہرائی سے الگ رکھتی ہیں، سطح سے نجلی لہریں سمندر کے گہرے پانی کو
دھانچ ہوئے ہیں کیونکہ گہرے پانی کی کثافت اپنے اوپر موجود پانی سے زیادہ
ہوتی ہوتی ہونے میں کیونکہ گہرے پانی کی کثافت اپنے اوپر موجود پانی سے زیادہ
ہوتی ہوتا ہے جو آن کے لیے روشنی کا ذریعہ صرف ان کے جسم سے بھوٹے والی روشنی
عکتیں۔ ان کے لیے روشنی کا ذریعہ صرف ان کے جسم سے بھوٹے والی روشنی

### ا أَوْ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيٍّ يَغْشَمهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

''یا ( کافروں کے اعمال) گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں جسے ایک موج ڈھانیتی ہو، اس کے اوپرایک اور موج ہو۔''

دوسرے معنوں میں ان موجوں کے اوپر بھی موجیں ہیں، یعنی وہ موجیس جو سمندر کی سطح پر پائی جاتی ہیں۔قرآن کا بیان ان الفاظ میں جاری رہتا ہے۔ان موجوں کے اوپر (کالے) بادل ہیں ایک کے بعد ایک (اوپر تکے) اندھیرے

ہیں۔جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ یہ بادل ایک کے بعد دوسری نہ پر شتمل ہیں مختلف مرحلوں پر روشن جذب کرنے کے بعد تاریکی کوجنم دیتے ہیں۔ پر وفیسر درگاراؤ نے ان الفاظ کے ساتھ بات ختم کی کہ چودہ سوسال قبل ایک عام انسان اس مظہر قدرت کواس قدر تفصیل سے بیان نہیں کرسکتا تھا، پس یعلم کسی غیر مرئی ذریعے سے آیا ہے۔



# يانى \_ ہرزندہ شے كي بنياد

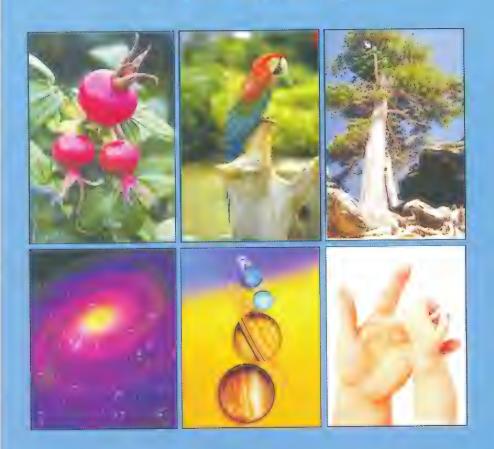

آ آن كَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ (أَهُ لَمْ يَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ '' کیا کافروں نے نہیں دیکھا (غور کیا) کہ بے شک آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھرہم نے ان دونوں کوالگ الگ کر دیا، اورہم نے پانی سے ہرزندہ شے بنائی، کیا پھروہ ایمان نہیں لاتے؟''الانبیاء 21:30.

سائنسی ترقی کی بدولت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خلیے کے بنیادی جز سائٹو پلازم
(Cytoplasm) کا 80 فیصد پانی پر شمنل ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات سے اس حقیقت
کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ زیادہ تر زندہ اجسام 50 سے 90 فیصد تک پانی پر شمنل
ہوتے ہیں جبکہ ہر زندہ ہستی پانی سے وجود میں آتی ہے۔ کیا چودہ سوسال قبل کسی
انسان کے لیے اندازہ لگانا ممکن تھا کہ ہر زندہ وجود پانی سے بنا ہے؟ مزید یہ کہ کیا
صحرائے عرب جہاں ہمیشہ پانی کی قلت رہی ہے وہاں کوئی شخص ایسا اندازہ لگا
سکتا تھا۔



درج ذیل آیت پانی سے جانوروں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہے: ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ گُلَّ دَآبَةٍ مِنْ مَّمَآءٍ ﴾

''اوراللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا۔' النّور 45:24. جبکہ بیآ یت پانی سے انسانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَاتَقَ مِنَ الْهَاآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۞ ﴾

"اور وہی (اللہ) ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھراس کے نسبی اور سرالی رشتے کھمرائے۔اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔'
افر قاد 54:25



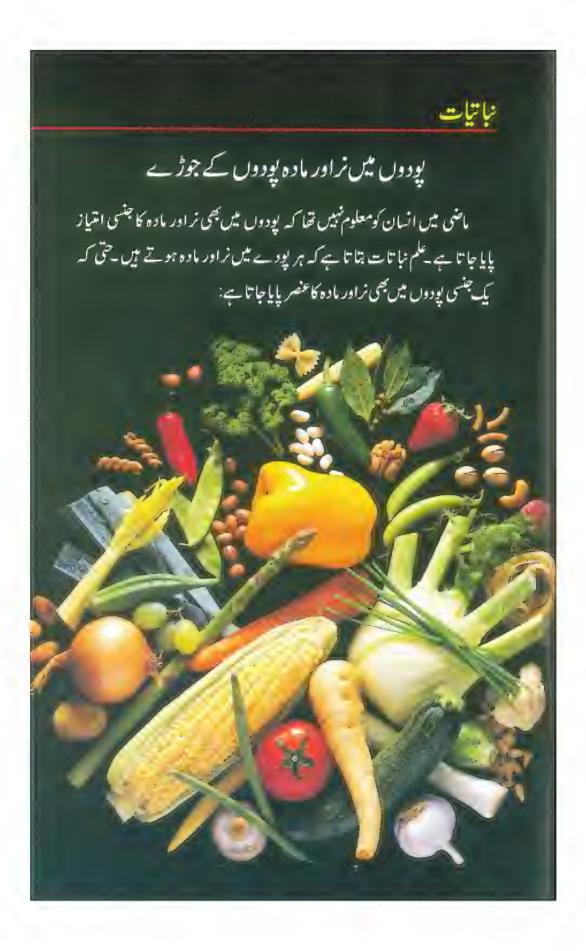

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُمَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَٱنْزَلَ مِنَ السَّبَاءِ مَا اللهُ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّبَاءِ مَا اللهُ الْأَرْفِي السَّبَاءِ مَا اللهُ الْأَرْفِي السَّبَاءِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

''وہ ذات جس نے تمھارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمھارے چلئے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قتم کے مختلف نباتات نکالے۔'' پھل نراور مادہ جوڑوں کی صورت میں بیدا کیے گئے ہیں۔

﴿ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ رُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾

''.....اوراس میں ہرفتم کے بھلوں کے دودو جوڑے بنائے .....''

پیل اعلیٰ درجے کے بودوں کے پیداواری عمل کا حاصل ہوتے ہیں۔ پیل سے پہلے پھول بنتا ہے جس پر نر اور مادہ اعضا (Stamens and ovules) یائے جاتے ہیں۔ جب زردانہ (Lollen) پھول تک پہنچتا ہے تو یہاں وہ پک کر پیلے جاور پھر بہج پیدا کرتا ہے، لہذا تمام پودوں میں نراور مادہ کا وجود ہوتا ہے اور اس حقیقت کوقر آن نے بہت پہلے بیان کردیا تھا۔

پودوں کی بعض اقسام میں پھل غیر بار آور پھولوں Parenthocarpic) (Fruit) سے بھی بنتا ہے، مثلاً: کیلا، انناس کی بعض اقسام، انجیر، سنگترہ اور انگور وغیرہ۔ان میں بھی نراور مادہ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔

ہر شے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے ارشاد باری تعالی ہے:

أَوْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ إِ

''اورہم نے ہر (جاندار) چیز کے جوڑے پیدا کیے۔۔۔۔۔' قرآن مجید یہاں کہتا ہے کہ انسانوں، جانوروں، پودوں اور پھولوں کے علاوہ بھی ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی گئی ہے۔اس آیت سے مراد بجلی بھی ہو سکتی ہے جس کے ذرات (Atoms) منفی اور مثبت طور پر جپارج کیے گئے الیکٹر انز اور پروٹانز پرمشمل ہوتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ سُبَحٰنَ اتَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلَّهَا مِتَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ اَنْفُسِهِمُ

''پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنھیں زمین اگاتی ہے اور خود ان (انسانوں) کے اپنے بھی،اوران کے بھی جنھیں وہ نہیں جانتے۔'' اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے ان میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جن کے متعلق انسان ابھی نہیں جانتا۔ ممکن ہے مستقبل میں وہ ان کا سراغ لگا ہے۔

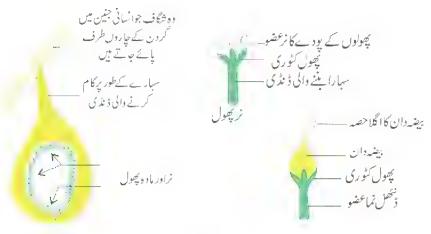

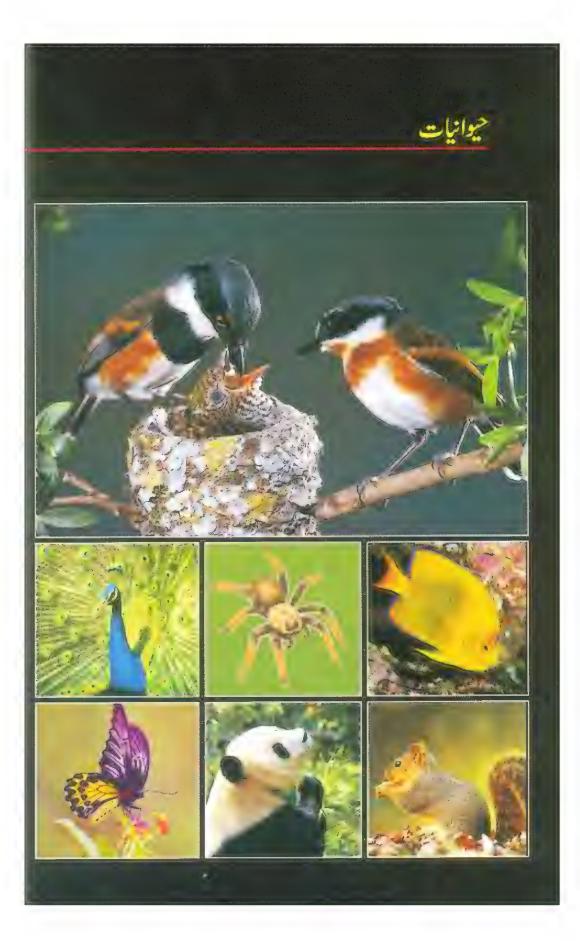

# جانوروں اور پرندوں کی معاشرتی زندگی

ارشادر بانی ہے:

﴿ وَمَا مِنْ كَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا ظَهِرٍ يُطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اللَّا أُمَمُّ الْمُدُّانِةِ اللَّا أُمَمُّ

''اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اُڑنے والا کوئی پرندہ ایسانہیں جوتھاری طرح الگ امت نہ ہو۔۔۔۔۔'' تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جانور اور پرندے دوسرے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ منظم طور پرمل کررہتے اور کام کاج کرتے ہیں۔



## یرندول کی اُڑان

پرندوں کی اُڑان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہواہے:

﴿ ٱلَمْ يَكُولُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِلَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ يَقَوْمٍ ثُونُونَ ۞ ﴿

''کیا اُنھوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، وہ آسانی فضا میں مسخر (تابع فرمان) ہیں۔اللہ کے سواانھیں (فضامیں) کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوایمان لاتے ہیں۔' یہی پیغام ایک اور آیت میں بھی وہرایا گیا ہے:

﴿ أَوَلَمُ يَرُوا إِلَى الطَّلِيرِ فَوْقَهُمُ ضَفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴿ مَا يُنْسِكُهُنَّ الرَّالرَّحْلُنُ ﴿ مَا يُنْسِكُهُنَّ الرَّالرَّحْلُنُ ﴿ وَلَا الرَّحْلُنُ ﴿ وَلَا الرَّحْلُنُ ﴿ وَلَا لِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۚ ﴾

'' کیا اُنھوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے۔ اُنھیں (اللّہ) رحمٰن کے سواکوئی نہیں تھامتا، ب شک وہ ہر چیز کو د کیھر ہا ہے۔''

عربی لفظ [امُسَكَ] كا لغوى معنی ہے، ''تھامنا، گرفت میں لینا، پکڑنا، دبوچنا۔' اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے پرندے کو تھامتا ہے۔اس آیت کی روسے کارخانۂ قدرت میں پرندوں کے ممل میں اللہ تعالیٰ پران کے مکمل انتھار پر زور دیا گیا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے مختلف اقسام کے پر ندوں کی نقل وحرکت کے متعلق ان کی پروگرامنگ کے انکشافات ہوئے ہیں اور اس پروگرامنگ کی فظعیت کا بھی پتہ چلا ہے۔ پر ندول کے جینیاتی کوڈ میں موجود (ان کی)نقل وحرکت کے متعلق پروگرام میں سے بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ بہت چھوٹے پر ندے طویل اور پیچیدہ سفر بھی کسی تجربہ اور رہنمائی کے بغیر کس طرح کر لیتے ہیں؟ اور وہ روائگی کے مقام پر ٹھیک مقررہ تاریخ کو واپس بیٹنے جاتے ہیں!

ر بروفیسر ہمبرگر ( Hamburger ) نے اپنی کتاب '' پاور اینڈ فرجیلیٹی''
( Mutton-Bird ) میں '' دمٹن بر ڈ' ( Power and Fragility ) کی مثال بیش کی ہے۔ یہ پرندہ ، جو بحر الکابل میں پایا جاتا ہے ، 15 ہزار میل کا سفر انگریز کی ہند ہے 8 کی شکل میں طے کرتا ہے اور اسے اس میں چھ ماہ لگتے ہیں اور واپس ای جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اپنی پرواز شروع کرتا ہے۔ اگر اسے بھی چھ ماہ سے زائد عرصہ جاتا ہے جہاں سے اپنی پرواز شروع کرتا ہے۔ اگر اسے بھی چھ ماہ سے زائد عرصہ



لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کی تا خیر ہوتی ہے۔ اس قسم کے سفر کے لیے مطلوب انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہدایات اس پرندے کے اعصابی خلیات میں محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ یقیناً طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے تو کیا اس سے (روز روثن کی طرح) واضح نہیں ہوجا تا کہ اس (حیرت انگیز) پروگرام کا کوئی پروگرام ہمی ہوجا ؟

# شهد کی مکھی

﴿ وَٱوْلَى رَبُكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّكِلِ وَمِنَ كُلِّ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي الشَّكِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي الشَّكِلِ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي الشَّكِلِ وَمِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ سُبْلُ رَبِّكِ ذُلُلًا وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ



### ٱلْوَائَةُ فِيْهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِءِ اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

''اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر (چھتے) بنا اور درختوں میں اور ان (چھپروں) میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ پھر ہرقتم کے پھلول (اور پھولوں) سے رس چوس، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا



مشروب (شہد) نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفاہے، بے شک اس میں بھی غور وفکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے'

وان فرش (Von-Frisch) کوشہد کی تکھیوں کے رویے اور ان کے نظام ابلاغ کے متعدق تحقیق پر 1973ء میں نوبل انعام ملا۔ شہد کی تکھی جب کسی نئے باغ یا پھول کا سراغ لگاتی ہے تو وہ اپنی ساتھی تکھیوں کے پاس واپس جا کر انھیں اس جگہ کی درست سمت حتی کہ وہاں پہنچنے کے لیے نقشہ تک بتاتی ہے۔ یہ مل ' شہد کی تکھیوں کا رقص'' کہلاتا ہے۔ معلومات کے تباد لے کا یہ ممل سائنسی طور پر تصاویر اور دیگر طریقوں سے دریافت کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید مذکورہ بالا آیت میں بتاتا ہے کہ شہد کی مکھی کس طرح اپنے خالق کی عطا کروہ صلاحیتیں بروئے کار لا کرا پنے لیے شہد کی مکھی کس طرح اپنے خالق کی عطا کروہ صلاحیتیں بروئے کار لا کرا پنے لیے راستے تلاش کرتی ہے۔

#### شيد ميں شفا

شہد کی مکھیاں انواع واقسام کے پھولوں اور بھلوں کا رس چوشی ہیں، پھراپنے جسم کے اندر شہد بناتی ہیں اور اسے اپنے چھتے میں موم سے بنے ہوئے خانوں میں جمع کر لیتی ہیں۔ صرف دوصدیاں قبل انسان کو معلوم ہوا ہے کہ شہد کھی کے شکم سے حاصل ہوتا ہے جبکہ قرآن مجید نے یہ حقیقت جودہ صدیاں قبل بیان کر دی تھی، چنانچہار شاد ہوا:

### ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًّا ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'' پھر ہرفتم کے بھلوں (اور پھولوں) سے رس چوں، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل .....''

اب ہمیں معلوم ہے کہ شہد میں شفا ہے اور یہ بلکا ساجراثیم کش بھی ہے۔ روسی (فوجی) جنگ عظیم دوم کے دوران اپنے زخموں پر شہد لگایا کرتے تھے جس سے زخموں میں نمی رہتی اور معمولی سانشان باتی رہ جاتا۔ شبد کی کثافت کے باعث ان رخموں میں نمی رہتی اور بکئیریا بھی نشو ونما نہیں پاتے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کوکسی کے زخموں میں نمی اور بکئیریا بھی نشو ونما نہیں پاتے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کوکسی خاص بودے سے الرجی ہوتو اے اس بودے سے کشید شدہ شبد دیا جاتا ہوتا کہ اس میں الرجی کے خلاف قوت مدافعت بیدا ہوجائے۔ شہد میں ایک خاص قتم کی شکر (Fructose) اور وٹامن' کے 'کی وافر مقداریا کی جاتی ہے۔ بیس قرآن یاک نے شہد اس کی تشکیل اور اس کے خواص کے بارے میں جو

علم پیش کیا ہے وہ انسانوں نے نزول قر آن کےصدیوں بعد دریافت کیا۔

## مكرى كانايائيدارآ شيانه

قرآن كريم ميں ارشاد بارى تعالى ہے:

"ان لوگوں کی مثال، جنھوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ، مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر وں میں سب سے کمزور کے مگڑی کا گھر ہے، کاش! وہ جانتے ہوتے۔"

قرآن مجید جہاں مکڑی کے جالے کی نزاکت اور کمزوری کو بیان کرتاہے وہیں اندرون خانہ مکڑی کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالتا ہے جہاں مادہ مکڑی کئی مرتبہ (اپنے ساتھی) نزمکڑی کو جان ہے بھی مارویتی ہے۔



# چیونٹیوں کا طرز زندگی

### قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَحُشِرَ لِسُكَيْمُنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ لَيُوْزَعُوْنَ ۞ حَتَّى إِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ﴿ قَالَتُ نَمْلَةً يَّا يَتُهَا لَيُوْزَعُوْنَ ۞ حَتَّى إِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ﴿ قَالَتُ نَمْلَةً يَّا يَتُهَا النَّمْلُ الْمُخُلُونُ وَجُنُوْدُهُ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ لَا يَخْطِمُنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُونَ ۞ ﴿ وَهُمُ لَا يَخْطِمُنَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''اورسلیمان کے پاس اس کے سار کے شکر، جنوں ، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی جارہی تھی جتی کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو! تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر شمصیں کچل نہ ڈالیں ، جبکہ انھیں (اس کی) خبر ہی نہ ہو۔''

ممکن ہے ماضی میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہوں اور اسے تخیلاتی کہانیوں کی ایسی کتاب سمجھتے ہوں جس میں کیڑے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے



اور پیغام رسانی کرتے ہیں مگر حالیہ تحقیقات نے کیڑوں کے طرز زندگی کے کئی ایسے پہلوؤں پرسے پردہ اُٹھایا ہے جونسلِ انسانی کو پہلے معلوم نہیں تھے، مثلاً: جانوروں اور حشرات الارض میں کیڑوں کا طرز زندگی سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ درج ذیل نتائج سے لگایا جاسکتا ہے۔

① کیڑے انسانوں کی طرح مردہ کیڑوں کو دفن کرتے ہیں۔

کیڑوں میں تقسیم کار کا نہایت مہذب نظام موجود ہے، ان میں منیجر، سپر وائزر،
 فور مین اور کارکن وغیرہ یائے جانے ہیں۔

③ (دوران کام) کچھ دہرے لیے یہ آپس میں ملتے اور گپ شپ کرتے ہیں۔

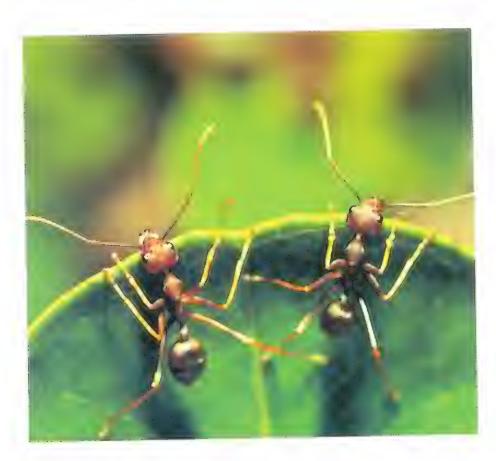

- ان میں اینی گفتگو کے ابلاغ کا انتہائی جدید نظام موجود ہے۔
- ⑤ کیڑے با قاعدگی سے منڈیاں لگاتے ہیں جہاں اشیا کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- اہموسم سرما میں بیطویل مدت کے لیے گندم ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اگر دانوں میں کونیلیں پھوٹنی شروع ہو جائیں تو کیڑے انھیں کاٹ دیتے ہیں، جیسے انھیں معلوم ہو کہ اگر بیہ چھوڑ دی گئیں اور انھیں اُ گئے کا موقع مل گیا تو بیہ جڑیں بنالیں گے۔ اگر بیہ دانے بارش کی وجہ سے نم دار ہو جائیں تو کیڑے انھیں سورج کی روشنی میں لا کر سکھاتے اور پھر واپس (زیر زمین) لے جاتے ہیں، جیسے انھیں معلوم ہو کہ نمی جڑیں پرورش پاتی ہیں اور اگر ان دانوں کی بھی جڑیں نیورش باتی ہیں اور اگر ان دانوں کی بھی جڑیں نکلنی شروع ہو گئیں تو وہ کھانے کے قابل نہ رہیں گے۔



# علم الاعضاء

#### دوران خون اور دودھ کی پیداوار

مسلمان ماہرطب ابن نفیس نے جب جسم میں دورانِ خون کو دریافت کیا تواس وقت قرآن کو نازل ہوئے چھ سوسال گزر چکے تھے۔ اس طرح جب ولیم ہاروے (William Harwey) نے اہلِ مغرب کو دورانِ خون کے بارے میں بتایا تو نزول قرآن کو ایک ہزار سال بیت چکے تھے۔ مزید برآ ں جب انسانی جسم میں آنتوں کے نظام کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ نظام انہضام سے جذب ہونے والی غذا سے حاصل شدہ توانائی سے اعضا کی نشو ونما کرتی ہیں تو قرآن کو نازل ہوئے تیرہ سوسال گزر چکے تھے۔قرآن مجید نے دودھ بننے کاعمل جس طریقے سے ہوئے بیان کیا وہ ان تمام جدید نظریات سے مکمل طور پر ہم آ ہنگ ہے۔

ان نظریات کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کو سجھنے سے پہلے آنتوں میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی عمل کو جاننا نہایت اہم ہے۔ آنتیں خوراک کے اجزا کو نجوڑ لیتی ہیں جس کے بعدایک انتہائی پیچیدہ نظام کے ذریعے سے بیا جزاخون میں شامل ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات سیا جزاا پنی کیمیائی خصوصیات کے پیش نظر جگر سے بھی خون میں شامل ہوتے ہیں۔ خون ان اجزا کو دودھ پیدا کرنے والے غدودوں سمیت جسم کے تمام اعضا تک منتقل کرتا ہے۔

اس عمل کوسادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے، آنتوں کے حصوں میں سے بعض اجزا ان کی دیوار کی نلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھرخون ان اجزا کومختلف اعضا تک پہنچا تا ہے۔

قرآن پاک کی درج ذیل آیت سمجھنے کے لیے ہمیں پینظریہ کمل طور پرتسلیم کرنا پڑے گا:

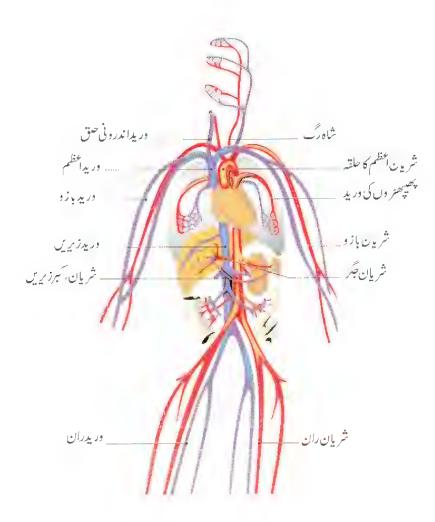

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴿ نُسُقِيْكُمْ مِّمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَدْنِ فَرُثٍ وَ دَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشّٰرِبِيْنَ ۞

''اور بے شک تمھارے لیے چو پایول میں بھی عبرت (غور وفکر کا سامان) ہے۔ ہم شمھیں پلاتے ہیں اس سے جوان کے بیٹوں میں ہے، گو ہراورلہو کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔''

مزيدارشاد ہوا:

﴿ وَانَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِرِ لَعِبْرَةً ﴿ نُسْقِينَكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

''اور بلاشبہ تمھارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، ہم شمصیں اس
میں سے بلاتے ہیں جوان کے بیٹوں میں (دودھ) ہے اور تمھارے لیےان
میں کثیر منافع ہیں اوران میں سے بعض کوتم کھاتے ہو۔''
قرآن مجید نے جانوروں میں دودھ کے پیدا ہونے کا جوشل بیان کیا وہ بعینہ
وہی ہے جو جدید علم الاعضاء نے اب (نزول قرآن کے چودہ صدیاں بعد)
دریافت کیا ہے۔

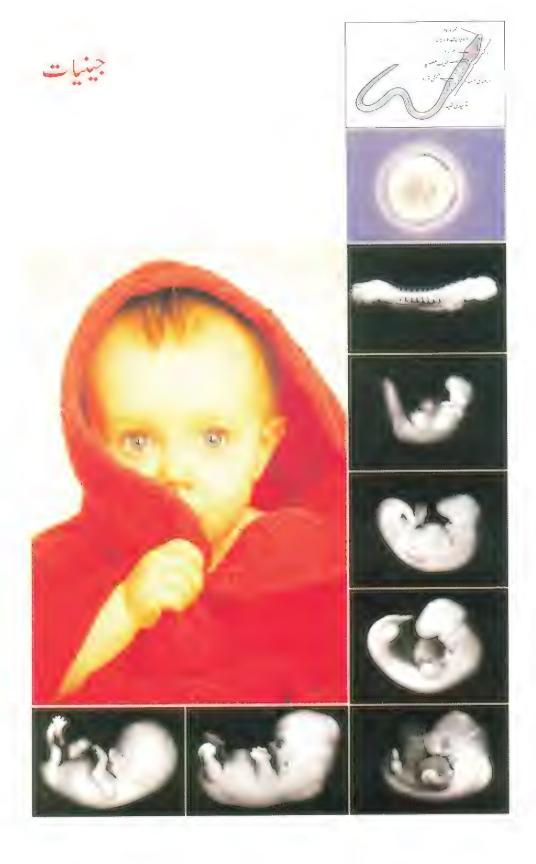

## انسان معلق ' (جونک جیسی شے ) سے بنا ہے

چند سال قبل عرب سائنسدانوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید میں سے جینات کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کیں اور قرآن کی اس آیت پڑھمل کیا:

﴿ فَسُتَكُوا آهُلَ الذِّيكِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

"لہذاتم اہل كتاب سے يو چولوا كرتم علم نہيں ركھتے"

مزيدارشاد ہوا:

﴿ فَسْئَلُوْ آ اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

''چنانچہ اگرتم نہیں جانے تو اہل ذکر (اہل کتاب) سے بوچھوں''
ان معلومات کا انگریزی ترجمہ کر کے پروفیسرڈا کٹر کیتھ مور (Keith Moore)
کو نبھرے کے لیے پیش کیا گیا۔ پروفیسر کیتھ مور کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے شعبہ تشری الاعضاء کے چیئر مین اور جینیات کے پروفیسر ہیں۔ وہ دور حاضر کے علم جینیات کے متند ماہرین میں شار کیے جاتے ہیں۔ پروفیسرڈا کٹر مور نے ان قرآنی جینیات کے متند ماہرین میں شار کیے جاتے ہیں۔ پروفیسرڈا کٹر مور نے ان قرآنی جید میں آیات کے ترجے کا انتہائی باریک بنی سے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ قرآن مجید میں جدید دریافتوں جینیات کے بارے میں دی گئی زیادہ تر معلومات اس میدان میں جدید دریافتوں سے مکمل طور پر ہم آ ہنگ ہیں۔ ان میں کہیں بھی تضہ دنظر نہیں آتا۔ انھوں نے مزید کہا کہ چند آیات ایس میدان ہیں جن کے سائنسی طور پر درست ہونے کے بارے میں وہ

کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ وہ ان آیات کو درست کہہ سکتے تھے نہ ہی غلط کیونکہ وہ ان میں بیان کی گئی معلومات سے خور بھی آگاہ نہیں تھے۔ جینیات کے بارے میں جدید مطالعاتی رپورٹوں اور تحریروں میں بھی ان معلومات کا تذکرہ موجود نہیں تھا۔ ایسی ہی ایک آیت درج ذیل ہے:

﴿ اِفْوَاْ بِالسَّمِ رَبِّلِكَ الكَذِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَبَّ الْأَنْسَانَ مِنْ عَلَق أَ "اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا۔اس نے انسان کو جم ہوئے خون سے پیدا کیا۔'

لفظ ﴿ عَلَقٍ ﴾ كا مطلب'' جمے ہوئے خون كے لوتھڑئے' كے علاوہ'' جونک كی طرح چیٹنے والی چیز'' بھی ہے۔ ڈاکٹر كیتھ مور كومعلوم نہیں تھا كہ جنین كی ابتدائی شكل



جونک کے مثابہ ہوتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے انھوں نے اپنی تجربہ گاہ میں انتہائی طافت ورخرد بین کے ذریعے ہے جنین کی ابتدائی شکل کا مطالعہ کیا۔ جب انھوں نے جونک کے ضائے کے ساتھ اس کا مواز نہ کیا تو وہ دونوں کی مشابہت دکھے کر دنگ رہ گئے۔ اسی انداز میں انھوں نے جنین کے بارے میں قرآن مجید سے مزیدالیی معلومات اکٹھی کیس جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر مور نے قرآن مجید میں جید میں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر مور نے قرآن مجید میں جیدالی معلومات کے جواب جی ایسانہیں تھا جو قرآن مجید سوالوں کے جواب دیے۔ ان میں سے ایک جواب بھی ایسانہیں تھا جو قرآن مجید اور صدیث ہوتا کے فابل نہ ہوتا کیونکہ میری اور چھے جاتے تو میں ان میں سے نصف کا جواب دیے کے قابل نہ ہوتا کیونکہ میری سائنسی معلومات اس وقت نامکمل تھیں۔

ڈاکٹر کیتھ مورقبل ازیں ایک کتاب دی ڈویلینگ ہیومن (The Developing) بعد Human) تصنیف کر چکے ہیں۔ قرآن کریم سے عرفان حاصل کرنے کے بعد انھوں نے 1982ء میں اسی کتاب کا تیسرا ایڈیشن تحریر کیا اور یہ کتاب کسی ایک مصنف کی تحریر کردہ بہترین کتاب کے ایوارڈ کی مستحق قرار دی گئی۔ اس کتاب کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور میڈیکل علوم میں جینیات کے شعبے میں سال اول کے طلبہ کے نصاب میں شامل ہے۔

1981ء میں سعودی عرب کے شہر دمام میں منعقد کی گئی دوسری عالمی طبی کا نفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر مور نے کہا: ''انسانی نشو ونما کے بارے میں قرآن مجید کے بیانات کی تشریح کرنا میرے لیے خوشی اور اظمینان کا باعث ہے۔ مجھ پریہ بات عیال ہوئی ہے کہ محمد (منگائیڈیم) کوعلم وحکمت کی بیہ باتیں ضرور اللہ ہی نے

بتائی ہیں کیونکہ کئی صدیاں قبل تک بھی انھیں دریافت نہیں کیا جاسکا تھا۔ مجھ پر بیر بات بھی ثابت ہوئی کہ محمد (سُؤیٹیؤم) اللہ کے پیغیبر ہیں۔''

امریکی شہر ہیوسٹن کے بیلر کالج آف میڈیسن (Dr. Joe میٹرسن (Dr. Joe کے سمیسن Medicine) کے صدر شعبہ حمل و زچگ کے ڈاکٹر جوئے سمیسن Leigh Simpson) علائیہ کہتے ہیں'' یہ احادیث، یعنی محمہ سُٹھیٹی کے ارشادات اس دور کے سائنسی علم کی بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتے جس دور (ساتویں صدی عیسوی) میں بیتر کریر کی سُئیں ۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ نگلتا ہے کہ علم توالدو تناسل اور ند ہب میں بیتر کریر کی سُئیں ۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ نگلتا ہے کہ علم توالدو تناسل اور ند ہب راسلام) میں کوئی تضاد نہیں بلکہ در حقیقت اسلام تو وحی کے ذریعے سے روایت سائنسی نظریات کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بیانات موجود ہیں جو صدیوں بعد سے ثابت ہوئے ہیں جس سے اس تاثر کوتقویت ملتی ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتا ہے۔'

# ماده منوبيه سے انسان کی تخلیق

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ لَ خُلِقَ صِنْ مَّآءِ كَافِقٍ لَ يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالثَّرَآبِ لَ

''جِنانچہ انسان کو دیکھنا جا ہے کہ وہ کس چیز سے بیدا کیا گیا۔ وہ اچھلنے والے پانی سے بیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڑیوں کے درمیان سے ٹکاتا ہے۔''



جین کے مراحل میں نر اور مادہ کے تولیدی اعضا، لیعنی خلیے اور بیضہ دانیاں کردے کے قریب، ریڑھ کی ہڈی، گیارہویں اور بارہویں پسلیوں کے درمیان سے نشوونما پانا شروع کرتے ہیں اور پھر نیچ بڑھتے جاتے ہیں۔ مادہ کی بیضہ دانیاں پیٹرو (Pelvis) میں جا کرڑک جاتی ہیں جبکہ زکے خلیے نیچ بڑھتے جاتے ہیں حتی کہ پیدائش سے قبل اعضائے تولید (Inguinal Canal) کے ذریعے سے خصیہ دانی پیدائش سے قبل اعضائے تولید (Scrotum) کے ذریعے سے خصیہ دانی کی طرف بڑھنے کاعمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے، ان اعضا میں اعصاب اور خون کی فراہمی پیٹ میں ریڑھ کی ہڑی کے قریب سے نگلنے والی خون کی مرکزی شریان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کمفی "نکاس (Lymphatic Drainage) اور خون کے دریدی بہاؤ کا بھی یہی راستہ ہے۔

① اوکسفر ڈ انگلش ڈ کشنری کے مطابق'' Lymph'' کے معنی ہیں:'' ضط مائی،خون کے سفید ذروّں پر مشتمل ایک بے رنگ جسمانی رطوبت، زخم وغیرہ سے رسنے والی پیپ وغیرہ۔(مترجم)

## نطفے سے انسان کی پیدائش

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ثُمَّرَ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ مَّلَاءٍ مَّمِهِيْنِ أَنَّ ﴾ ﴿ ثُمَّرَ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ مَّلَاءٍ مَّمِهِيْنِ أَنْ ﴾ '' پھراس کی نسل ایک حقیریانی کے جوہر (نطقے) سے ہوئی۔''

قرآن کریم کم از کم گیارہ مقامات پر بیان کرتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا۔ نطفہ مائع کی معمولی سی مقدار یا کپ کو خالی کرنے کے بعد چ جانے والے مائع کے قطرے کو کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی 22 ویں اور 23 ویں سورہ کی آیات نمبر 15 اور 13 کے علاوہ کئی مقامات پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سائنس کی حالیہ ترقی نے تصدیق کر دی ہے کہ عورت کے بیضہ کو بارآ ور کرنے کے لیے تمیں لاکھ خلیات نطفہ (Sperms) میں سے صرف ایک درکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی طور پر خارج شدہ خلیات کا صرف 0.00003 فیصد بار آ وری کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

# انسان کی مخلوط نطفے سے پیدائش

ارشاد ہوا:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ آمَشَاجٍ ﴿ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْطًا بَصِيْرًا ۞ ﴾

'' بے شک ہم نے انسان کومخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سفنے، دیکھنے والا بنادیا۔''

﴿ سُلْکَةِ ﴾ کا مطلب جوہریا کسی شے کا بہترین حصہ ہے۔ ہمیں اب بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مرد کے خارج کردہ لاکھوں منویہ مادوں (Spermatozoon) معلوم ہوئی ہے کہ مرد کے خارج کردہ لاکھوں منویہ مادہ منویہ کی طرف انٹارہ ملاپ کرتا ہے، لیعنی سائنس لاکھوں میں سے جس ایک مادہ منویہ کی طرف انثارہ کرتی ہے، قرآن مجیداسے ﴿ سُلْکَةِ ﴾ لکھتا ہے۔ ﴿ سُلْکَةِ ﴾ کسی مائع کے شید شدہ، سب سے لطیف جھے، لیعنی جوہر کو بھی کہتے ہیں۔ اس کشید شدہ مائع سے مرادنر اور مادہ دونوں کے تولیدی خلیوں پر مشمل مادہ تولید ہے جو بار آوری کے تمل کے دوران میں ایخ ماحل میں نہایت احتیاط کے ساتھ جدا ہوتے ہیں۔

عربی لفظ ﴿ نُطْفَةٍ اَمُشَاجٍ ﴾ کا مطلب''مخلوط مالُع'' ہے۔ قرآن مجید کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مخلوط مالُع سے مراد نراور مادہ کا تولیدی مادہ ہے۔ دونوں (Aygote) بھی شروع (مرد اورعورت) کے صنفی تخم کے ملاپ سے بننے والا بُفتہ (Zygote) بھی شروع

میں نطفہ ہی رہتا ہے۔ مخلوط مائع سے مراد نرکا ماد کا تولید بھی ہوسکتا ہے جومختف غدودوں سے خارج ہونے والی رطوبتوں سے بنتا ہے، لہذا ﴿ نُطْفَةِ آمَشَاجٍ ﴾ سے مراد نراور مادہ کے مخلوط مائع، یعنی تخم کی معمولی سی مقدار اور اردگرد سے شامل ہونے والے مائعات ہیں ۔

#### مردانه ماده منوبي مين تيرتے بيداواري خليات

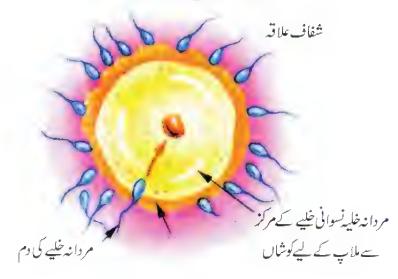

مردانه خلیہ نسوانی خلیے میں گھتے ہوئے

## تنین تاریک پردوں میں محفوظ رحم مادر

قرآن كريم مين ارشاد هوا:

﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُتِكُمْ خَلُقًا مِّنْ بَغْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمُتٍ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

".....وقت محین تمھاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ایک پیدائش (مرحلے) کے بعد دوسری پیدائش میں، تین قتم کےاندھیروں (پردوں) میں....."

پروفیسر کیتھ مور کے مطابق قرآن میں بیان کیے گئے تاریکی کے تین پردے درج ذیل ہیں:

🛈 شكم مادركى الكلى ديوار 🌘 وتم مادركى ديوار 🔞 بيچے كے گروبننے والى جھلى



## حبس كانعين

مال کے بیت میں بنے والے بچے کی جنس کا تعین عورت کے بیفنہ (Ovum)
سے نہیں ہوتا بلکہ مرد کے خلوی نطفہ (Sperm) کی حالت سے ہوتا ہے۔ بچے کے نریا مادہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا کر وموسومز کا تیکسواں جوڑا بالتر تیب XX ہے یا XX۔ ابتدائی طور پر جنس کا تعین بار آوری کے موقع پر ہوتا ہے اور اس کا انحصار مادہ کے انڈے کو بار آورکر نے والے نرکے خلوی نطفے (سپرم) کے کر وموسوم کی جنس پر ہوتا ہے۔ اگر انڈے کو بار آورکر نے والا سپرم "X" ہے تو بچے، لڑی ہوگی اور اگریہ "Y" ہے تو بچے، لڑی ہوگی اور اگریہ "Y" ہے تو لڑکا ہوگا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ وَالْأَنْثَى ﴿ مِنْ نَّطْفَةٍ إِذَا تُنْفَى ``

''اور بلاشبہ اسی نے جوڑا (لیعنی) نراور مادہ پیدا کیے۔ نطفے سے جب وہ (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔

﴿ نُطْفَةٍ ﴾ كا مطلب مائع كى انتهائى معمولى مع مقدار ہے اور ﴿ تُدنى ﴾ سے مراد نكلا ہوا يا بويا ہوا ہے، لہذا ﴿ نُطْفَةٍ ﴾ سے خاص طور پر مراد سپرم ہے كيونكه بيكود كر نكاتا ہے۔ قرآن مجيد كہتا ہے:

﴿ ٱلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِي يُمْنَى ﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَاءً وَلَا نُشَيَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَاءً فَكَوْءَ الْأُنْثَى ﴿ فَا عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَاءً فَكُو وَالْأُنْثَى ﴿ فَا عَلَقَةً فَخَلَقَ فَكُو وَالْأُنْثَى ﴿ فَا عَلَقَةً فَخَلَقَ فَكُو وَالْأُنْثَى ﴿ فَا عَلَقَةً فَخَلَقَ فَكُو وَالْمُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَقَةً فَخَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَقَلَّا فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَقَلَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقَلِه

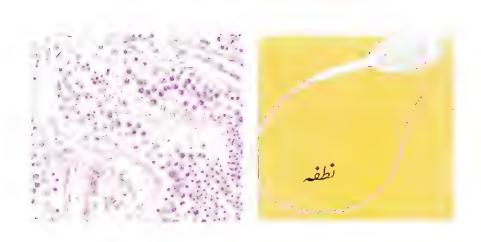

'' کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو (رحم میں) ٹپکایا جاتا ہے۔ پھروہ لوگھڑا بنا، پھراللّٰہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری۔ پھراس سے مذکر اورمونث کا جوڑا بنایا۔''۔

یباں دوبارہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رخم مادر میں بننے والے بچے ک جنس کا تعین نر کے سپرم کی معمولی سی مقدار (قطرے) سے ہوتا ہے۔

برِصغیر میں عمومی طور برساس کی بیخواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بوتا بیدا ہو۔

پوتی پیدا ہونے کی صورت میں وہ ہوکو کو ذمہ دار گھبراتی ہے۔ اگر اُنھیں معلوم ہو جائے کہ بچے کی جنس کا تعین کرنا مرد کے سپرم کے خواص پر مخصر ہے تو پھراٹھیں کسی کو جائے کہ بیدائش کا ذمہ دار گھبرانا ہی ہے تو وہ خودان کا بیٹا ہے۔

قرآن اور سائنس یہی کہتے ہیں کہ مرد کا تولیدی مواد بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے۔

قرآن اور سائنس یہی کہتے ہیں کہ مرد کا تولیدی مواد بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے۔

## جينياتی مراحل

ارشاد ہوا:

﴿ وَلَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَهُ لَا مُكَالَّةً مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَهُ لَطُفَةً فِي قَرَادٍ مَكِيْنٍ ۚ ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا وَلَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا وَثُمَّ الْفُلِقِيْنَ أَنْهُ خَلُقًا أَخَرَطُ فَتَبْرِكَ اللهُ احْسَنُ الْخُلِقِيْنَ أَنْهُ فَكُمَّا لَهُ اللهُ الْمُسَالِقُ الْعُلِقِيْنَ أَنْهُ وَلَا اللهُ ال

''اور بلاشبہ ہم نے انسان کومٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ (رحم مادر) میں نطفہ بنا کررکھا۔ پھر ہم نے نطفے کوخون کی پھٹی بنایا، پھر ہم نے پھٹی کولوٹھڑ ہے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوٹھڑ ہے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، چنانچہ اللہ بڑا بابرکت ہے جوسب سے عمدہ بنانے والا ہے۔''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ انسان کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا جو مضبوطی سے جمی ہوئی محفوظ جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اس جگہ کے لیے لفظ ﴿قَرَادٍ مَصْبُوطی سے جمی ہوئی محفوظ جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اس جگہ کے لیے لفظ ﴿قَرَادٍ مَصَوْلِ استعال کیا گیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اور اس سے منسلک پٹھے رحم ما در کو پچھلی جانب سے محفوظ بناتے ہیں۔ جنین کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اس کے گردمخصوص جانب سے بھری تھیلی موجود ہوتی ہے، اس طرح بچے کو کمل طور پر محفوظ مسکن ملتا ہے۔ مال کا معنی جونگ سے بعد از ال میہ قطرہ ﴿ عَنْ اِلَّ عَنْ جِمِیْنَے والی چیز بن جاتا ہے۔ اس کا معنی جونگ سے بعد از ال میہ قطرہ ﴿ عَنْ جَمِیْنَے والی چیز بن جاتا ہے۔ اس کا معنی جونگ سے

مشابہ چیز بھی ہے۔ سائنس اعتبار سے دونوں معانی سیجے ہیں کیونکہ ابتدائی مراحل میں یہ قطرہ (رحم مادر کی) دیوار سے چمٹا ہوتا ہے اور نہ صرف جونک کے مشابہ ہوتا ہے بلکہ اس کی طرح رحم مادر میں خون کی فراہمی کے لیے عارضی طور پر قائم عضو بلکہ اس کی طرح رحم مادر میں خون کی فراہمی کے لیے عارضی خون کی پھٹی ہے۔ (Placenta) سے خون بھی چوستا ہے۔ ﴿ عَلَقِ ﴾ کا تیسرامعنی خون کی پھٹی ہے۔ ﴿ عَلَقِ ﴾ کا مرحلہ حمل کے تیسر سے اور چوشے ہفتے پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون بند نالیوں میں پھٹی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس طرح جنین جونک کے ما نند دکھائی دیئے کے علاوہ خون کی پھٹی بن جاتا ہے۔

بیم (Hamm) اورلیو وین ہونک (Leeuwenhoek) نامی دوسائنسدانوں نے پہلی مرتبہ 1677ء میں خرد بین کے ذریعے انسانی سپرم کا مشاہدہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سپرم ایک جھوٹا سا انسان ہوتا ہے جورحم مادر میں پرورش پاکر بیچ کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ اس نظر بے کو (Perforation Theory) کہا جاتا تھا۔ سائنسدانوں نے جب بیدر یافت کر لیا کہ مادہ کا انڈا نر کے سپرم سے بڑا ہوتا ہے تو دی گراف (De Graf) اور دیگر ماہرین بیسجھنے لگے کہ مادہ کا انڈا در اصل جھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ بعدازاں 18 ویں صدی عیسوی میں میوپرٹوس (Maupertuis) نامی سائنسدان نے جب بیدازاں 18 ویں صدی عیسوی میں میوپرٹوس (Maupertuis) نامی سائنسدان نے جب بیدازاں 18 ویں صدی عیسوی میں میوپرٹوس (Maupertuis) نامی سائنسدان نے جب بیدازاں 18 ویں صدی عیسوی میں میوپرٹوس (نظر بید پیش کیا۔

﴿ عَلَقَ ﴾ تبدیل ہوکر ﴿ مُضْغَدَّ ﴾ بن جاتا ہے جس کا مطلب ایسی چبائی ہوئی چیز ہے جس پر دانوں کے نشانات نظر آتے ہوں یا چھوٹی سی چیز جس پر ٹیڑھے نشان ہوں۔ بید دونوں معانی سائنسی طور پر بالکل درست ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور نے چیئے والا موم نما مواد لیا اور اسے بچے کے انتہائی ابتدائی مرحلے کے سائز اور شکل میں ڈھالنے کے بعدا بے دانتوں سے چبا کر ﴿ مُضْغَدَاً ﴾ جیسا بنایا اور پھر اس کا میں ڈھالنے کے بعدا بے دانتوں سے چبا کر ﴿ مُضْغَدًا ﴾ جیسا بنایا اور پھر اس کا



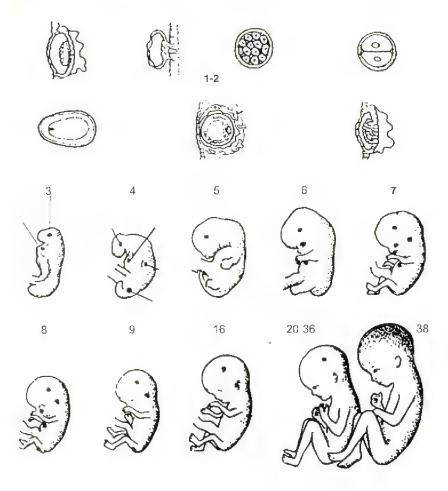

موازنہ اصل تصویر کے ساتھ کیا۔ دانتوں کے نشان ریڑھ کی ہڈی کی ابتدائی شکل (Somites) کے مشابہ تھے۔ یہ ﴿مُضْغَدَةً ﴾ ہڈیوں، یعن''عظام'' میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کومحفوظ گوشت یا پیھوں کے ساتھ ڈھانیا جاتا ہے اور پھر اللّٰداسے ایک اور بی مخلوق بنا دیتا ہے۔

پروفیسر مارشل جانسن (Professor Marshal Johnson) صف اول کے امریکی سائنسدان ہیں۔ وہ تھامس جیفرس یو نیورشی فلا ڈیلفیا کے ڈینیل انسٹی ٹیوٹ کے صدر اور شعبہ علم الاعضاء کے ڈائر کیٹر ہیں۔ انھیں قرآن حکیم کی علم جینیات کے متعلق آیات پر شھرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ انھوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جنین کے مراحل کا بیان جیرت کی بات نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ پیغیبر مجمد (منظینیا) میں جنین کے مراحل کا بیان جیرت کی بات نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ پیغیبر مجمد (منظینیا) کے پاس طاقت ورخر دبین ہو۔ انھیں یاد دلایا گیا کہ قرآن مجید چودہ سوسال قبل نازل ہوا جبکہ خرد بین اس کے کئی سوسال بعد ایجاد ہوئی۔ اس بات پر انھوں نے نازل ہوا جبکہ خرد بین اس کے کئی سوسال بعد ایجاد ہوئی۔ اس بات پر انھوں نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا کہ پہلی خرد بین متعلقہ چیز کو دس گنا بڑا کر کے دکھا سکتی مسکراتے ہوئے اعتراف کیا کہ پہلی خرد بین متعلقہ چیز کو دس گنا بڑا کر کے دکھا سکتی مسکراتے ہوئے اعتراف کیا کہ چھر (منظینیا) کسی الہا می حکم سے قرآن مجید کی متحد نظاوت فرماتے تھے۔

پروفیسر کیتھ مور کے مطابق دنیا بھر میں جنین کے مختلف تدریجی مراحل کی تسلیم شدہ درجہ بندی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اسے عددی بنیاد پرتقسیم کیا گیاہے، یعنی اسے مرحلہ ©، مرحلہ ©، مرحلہ © وغیرہ کا نام دیا گیاہے۔ جبکہ قرآن مجید نے جنین کے مراحل کو عام فہم بنانے کے لیے اس کی مرحلہ وارمختلف شکلوں کو بیان کیا ہے۔ بیشکلیں پیدائش سے قبل جنین کی بتدریج نشوونما کو انتہائی جامع اور عملی طریقے ہے۔ بیشکلیں پیدائش سے قبل جنین کی بتدریج نشوونما کو انتہائی جامع اور عملی طریقے

سے بیان کرتی ہیں۔قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں بھی بالکل وہی جینیاتی مراحل بیان کیے گئے:

﴿ ٱلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيْ يُعْنَى ﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى ﴿ }

'' کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو (رحم میں) ٹپکایا جاتا ہے؟ پھروہ لوکھڑا بنا، پھراللّٰہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک بلک سنواری۔ پھراس نے مٰد کراور مونث کا جوڑا بنایا۔'

الَّذِي خَلَقُكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلَكَ أَ فِي أَيْ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَبُكُ أُنْ

''جس نے تختے پیدا کیا، پھر تختے درست کیااور تختے معتدل بنایا۔اس نے جس صورت میں جاہا تختے جوڑ دیا۔''

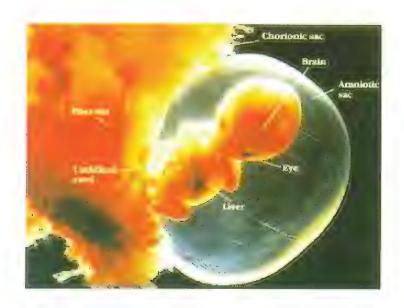

### جزوى طور پرمنشکل اور زیشکیل جنین

اگرایک جنین کو ﴿ مُضْعَدُ ﴾ کے مرحلے پر درمیان سے چیر کر دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں واضح طور پر دکھائی دے گا کہ زیادہ تر اعضامکمل ہو چکے ہوں گے۔ بروفیسر جانسن کہتا ہے کہ جنین کومکمل مول گے۔ بروفیسر جانسن کہتا ہے کہ جنین کومکمل تخلیق کہیں تو اس سے مراد مکمل ہونے والے اعضا پر مشتمل حصہ ہوگا جبکہ اس نامکمل تخلیق کہا جائے تو اس سے مراد جنین کا وہ حصہ ہوگا جس میں اعضا نمونہیں نامکمل تخلیق ہے یا نامکمل؟ جنین کے اس مرحلے کوقر آن مجید نے جس فیصاحت و بلاغت سے میان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جیسا کہ درج ذیل آپیت میں بیان ہوا:

# ﴿ فَإِنَا خَلَقُنكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَرَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَكَةٍ تُمَرَ

''بلاشبہ ہم نے شمصیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑ سے جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے اور غیر واضح (ادھوری) شکل والا بھی تا کہ ہم تمھارے لیے (اپنی قدرت و حکمت) واضح کریں۔'

سائنسی طور پر ہم اب بیرجان چکے ہیں کہ جنین کی بڑھوتری کے اس مرحلے میں کچھ خلیے اعضا کے طور پر شناخت کمکن کچھ خلیے اعضا کے طور پر شناخت کیے جاسکتے ہیں جبکہ بعض خلیوں کی شناخت ممکن مہیں ہوتی۔اسے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ بعض اعضا تشکیل پاچکے ہوتے ہیں اور بعض یارہے ہوتے ہیں۔

## ساعت وبصارت کی حسیات

رحم مادر میں پرورش پانے والے وجود میں سب سے پہلے سننے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ ہے۔ (بیہ) وجود چوہیں ہفتوں بعد سننے لگتا ہے۔ اس کے بعدا ٹھا کیسویں ہفتے سے (اس میں) دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور پردۂ بصارت (Retina) روشنی کی شناخت کرنے لگتا ہے۔

جنین میں ان دونوں حسوں کے پیدا ہونے کے متعلق قر آن مجید کی درج ذیل آیات پرغور فرمائیں:

﴿ وَجَعَلَ نَكُمُ السَّمْعَ وَالْرَبْصَارَ وَالْاَفِيلَةَ لَالَّهِ

''.....اوراس نے تمھارے کان ، آئکھیں اور دل بنائے۔''

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمْشَاجٍ ۗ ثَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۞

''بِشک ہم نے انسان کومخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے، دیکھنے والا بنادیا۔''

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَا لَكُمْ السَّنْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْلِلَا فَاللَّا مَا لَكُمْ السَّنْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْلِلَا فَا لَكُمْ السَّنْعَ وَالْوَالْمِيْنَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالْمِينَالَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُلْكِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

''اور وہی (اللہ) ہے جس نے تمھارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بیدا کیے ہتم قلیل ہی شکر کرتے ہو'' انسان میں ان تمام آیات میں بیان کیا گیاہے کہ سننے کی حس دیکھنے کی حس سے قبل پیدا کی گئی، پس قر آن کی تصریح جدید علم جینیات میں ہونے والی دریافتوں سے مماثلت رکھتی ہے۔

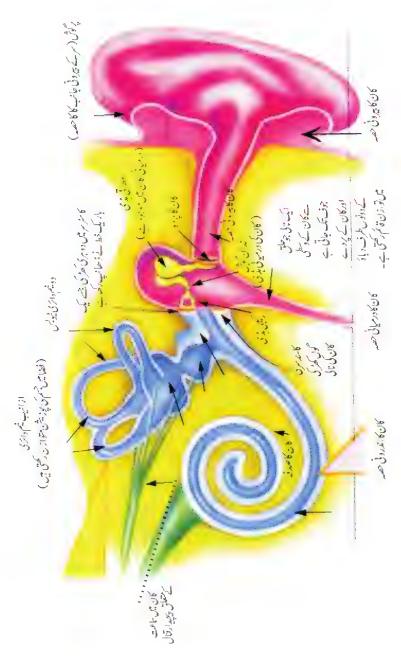



### انگلیوں کےنشانات

# ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آكُنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلَى قَدِرِيْنَ عَلَى آنَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

''کیا انسان مجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڑیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور پورٹھیک کرنے پر قادر ہیں۔''

کفار بحث کرتے ہیں کہ جب انسان کی ہڈیاں تک زمین میں ختم ہوجا کیں گو پھر قیامت کے روز کس طرح ہر فر وکو شناخت کیا جا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے بلکہ ہماری انگلیوں کی پوریں تک دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ فرد کی شناخت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید خصوصی طور پر انگلیوں کی پوروں کا ذکر کیوں کرتا ہے۔ 1980ء میں سر فرالنس گولت (Sir Fransic Golt) کی تحقیق کے بعد انگلیوں کے نشانات کے ذریعے سے لوگوں کو شناخت کرنا با قاعدہ سائنسی طریق کار بن گیا۔ پوری دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کے نشانات ہو بہو دوسرے انسان جیسے نہیں ہو سکتے اور میں سے دنیا بھر میں پولیس مجرموں کی شناخت انگلیوں کے نشانات سے کرتی ہے۔ بچودہ سوسال قبل انسانی انگلیوں کے نشانات کی یہ انفرادیت کے معلوم تھی؟ بقیناً پودہ سوسال قبل انسانی انگلیوں کے نشانات کی یہ انفرادیت کے معلوم تھی؟ یقیناً اس انفرادیت کے علاوہ کسی دوسرے کونہیں ہوسکتا تھا۔

#### در دمحسوس کرنے والے خلیات

ماضی میں بینظر بیرعام تھا کہ درد کا احساس دیاغ کے ذریعے سے ہوتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جلد میں دردمحسوں کرنے والے خلیات موجود ہوتے ہیں،ان کے بغیر کوئی بھی انسان دردمحسوں نہیں کرسکتا۔

ڈاکٹر جلے ہوئے مریض کے زخم پرسوئی چھوتا ہے۔ اگر اسے دردمحسوں ہوتو ڈاکٹر خوش ہوتا ہے کیونکہ بیاس بات کی علامت ہے کہ زخم صرف او پری سطح پر ہے اور دردمحسوں کرنے والے خلیات کونقصان نہیں پہنچا۔اس کے برعکس اگر مریض کو دردمحسوں نہ ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ دردمحسوں کرنے والے خلیات تباہ ہو گئے بیں۔

قرآن مجید درج ذیل آیت میں در دمحسوس کرنے والے خلیات کی نشاندہی کرتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنْهُ مُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ ﴾

'' بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم جلد انھیں آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں، بلاشبہ اللہ بہت زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔'' تھائی لینڈ کی چیا تک مائی یو نیورٹی کے صدر شعبہ علم الاعضاء پروفیسر تگا تات تیجاسین (Tagatat Tejasen) نے دردمحسوس کرنے والے عضلات پر طویل عرصے تک تحقیق کی۔ ابتدا میں اسے یقین نہ آیا کہ قرآن مجید نے چودہ سوسال قبل اس سائنسی حقیقت کو بیان کیا تھا۔ بعدازاں اس نے قرآن مجید کی اس آیت کے ترجے کی صدافت کی تصدیق کردی۔ وہ قرآن کے اس انکشاف سے اس قدر متاثر ہوا کہ ریاض میں ''قرآن اور سنت کی سائنسی علامات' کے موضوع پر آٹھویں سعودی طبی کا نفرنس میں پورے مجمع کے سامنے پکار آٹھا:



### اختثأميه

قرآن مجید میں بیان کیے گئے سائنسی حقائق کوا تفاقیہ قرار دینا نہ صرف عقل سلیم کے خلاف ہے بلکہ بجائے خود سائنسی نظریے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بیتو پوری نسل انسانی کواپنی آیات پرغور وفکر کی دعوت دیتا ہے:

﴿ إِنَّ فِىٰ خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لَا إِنَّ فَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِلْوَلِي الْأَوْلِي الْأَوْلِي الْأَوْلِي الْأَوْلِي الْأَوْلِي الْآ

'' بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش، اور رات دن کے اختلافات میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔'' ال عصراط 190:3.

اس کے سائنسی شواہد واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ علم وحکمت کا یہ سرچشمہ کا نیات کے خالق کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ چودہ سوسال قبل کوئی انسان ان معروف سائنسی حقائق پرمشمل کتاب تحریر کر ہی نہیں سکتا تھا جوانسان نے صدیوں بعد دریافت کیے۔

قرآن مجیدسائنس کے موضوع پرلکھی گئی کتاب نہیں بلکہ اس میں سائنسی حقائق کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ بیاشارے انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ زمین پراپنے وجود کا مقصد سمجھے اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا سیھے۔ قرآن مجیداس کا نئات کے تخلیق کرنے والے اور اسے قائم رکھنے والے اللہ کا برحق بیغام ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا وہی سبق دہرایا گیا ہے جس کی تبلیغ آ دم، موسیٰ، عیسیٰ عیشا سے لے کرآ خری پیغمبر حضرت محمد مثالی شائے نے کی۔ قرآن اور جدید موسیٰ، عیسیٰ عیشا سے لے کرآ خری پیغمبر حضرت محمد مثالی شائے نے کی۔قرآن اور جدید

سائنس کے موضوع پر کئی مفصل اور ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس میدان میں شخقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ان شاء اللہ یہ شخقیق نسل انسانی کو کلمۃ اللہ کے قریب لے آئے گی۔

اس کتا ہے میں قرآن مجید کے صرف چیدہ چیدہ سائنسی حقائق پیش کے گئے ہیں۔ میں ہرگزید دعویٰ نہیں کر سکا ہوں۔ ہیں۔ میں ہرگزید دعویٰ نہیں کرتا کہ میں موضوع کے ساتھ مکمل انصاف کر سکا ہوں۔ پروفیسر تیجاسین نے قرآن کی صرف ایک سائنسی علامت سے متاثر ہوکر اسلام قبول کر لیا۔ ممکن ہے بعض لوگ دیں اور بعض سواشاروں سے متاثر ہوکر قرآن مجید کو الہامی کتاب سلیم کر لیں لیکن کچھلوگ ہزاروں پردے بٹنے کے باوجود بھی بچے سے الہامی کتاب سلیم کر لیں لیکن کچھلوگ ہزاروں پردے بٹنے کے باوجود بھی بچے سے آئی محمد کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

### ﴿ صُمُّ ابْكُمْ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾

''(وہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ (سیدھے راستے کی طرف)نہیں لوٹیں گے'' ایفرۃ 18/2

قرآن کیم فرد اور معاشرہ، دونوں کے لیے کمل ضابطہ حیات ہے۔ الحمد لللہ، قرآن کا (بتایا ہوا) طرز زندگی جدید انسان کے تخلیق کردہ اُن تمام'' ازمول' سے بدر جہا بہتر ہے جن کی بنیاد سراسر جہالت پر رکھی گئی ہے۔ خالق سے براہ کر کھی (مخلوق کو) کوئی رہنمائی دے سکتا ہے! میری دردمند اند دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ پر رحم کرے، میری رہنمائی فرمائے اور میری اس حقیر کاوش کوشرف قبولیت بخشے۔ آمین!

## هلهناك تضاد بين القرآن والعلوم العصرية (باللغة الأردية)

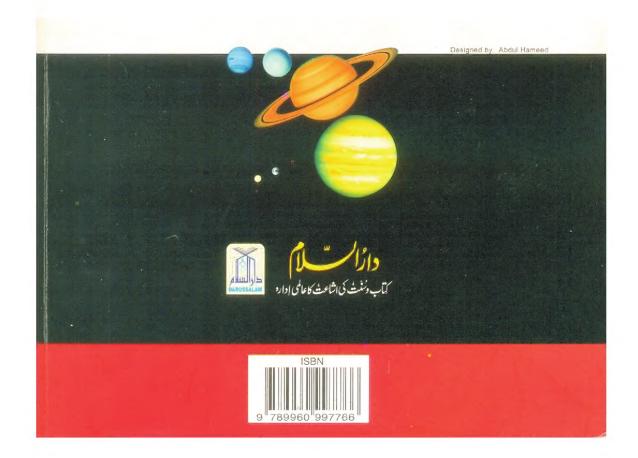